ام كَاب : الْقِلادَةُ الطَّيْهَ الْمُرَضِّعَةُ عَلَى نُحُورُ ٱلْأَسْتِلَةُ السُّبْعَةِ

مؤلف : مولانا الواضح عبيد الرضاحم حشمت على خان قا دري

مَنْ سَرِّحَ وَحُواثْقِ : حَصْرِتَ عَلَامِهُ مَنْ مِحْرِعَطَا عَاللَّهُ عِلَى مَعَطَا عَاللَّهُ عِلَى اللهِ اللهِ

ان شاعت : رئي الاول ١٧٣٠ه/ماري ١٠٠٩ء

تعداداشاعت : ۱۳۰۰

اثر : جعيت اشاعت السنّت (بإكتان)

لور مجد كاخذ كيا نا رشفها در كرا يي وفون: 2439799

خۇتىخىرى:ئىدىمالە website: www.ishaateislam.net ئۇتىخىرى:ئىدىمالە

خصائص مصطفی ﷺ بر کئے گئے مخالفین کے سوالات کے دیمران شکن جواہات

اَلْقِلَالَةُ الطَّيِّبَةُ الْمُرَصَّعَةُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْأَسْرَاكُ السَّبُعَةِ السَّبُعُةِ السَّبُعَةِ السَّبُعِيْسُولِ السَّبُعِيْسُولُ السَّبُعَةِ السَّبُعُةِ السَّبُعُةِ السَّبُعُةِ السَّبُعُةِ السَّبُعُةِ السَّبُعُةِ السَّبُعَةِ السَّبُعَةِ السَّبُعَةِ السَّبُعَةِ السَّبُعَةِ السَّبُعَةِ السَّبُعِةِ السَّبُعَةِ السُلِمَ السَّبُعِلَةِ السَّبُعَةِ السَّبُعَةِ السَّبُعَةِ السَّبُعَةِ السَّبُعَةِ السَّبُعَةِ السَّبُعَالِي السَّبُعَالِ السَّبُعَا

خوأغم

مولانا ابوالفخ عبيد الزينا محمد حشمت على خال صاحب قادرى رضوى كعنوى عليه الرحمه (ولادت ١٣٧٠هـ ١٩٩١م --- وقات ١٣٨٠هـ ١٩٩١م)

تخریج و حواشی حضرت علامه مفتی محمد عطاء الله می و در الله می محمد عطاء الله می و در کار در ک

ناشر

جمعیت اشاعت اهلسنّت (پاکستان)

نورمجد، كاغذى بإزار، ميشادر، كراحي بون: 2439799

كة وقر آن الله كا كلام إدر غير تكول ي "-

اورجب فرقة مجمد اورمشبه بيدا بوئے اورانھوں نے اللہ کے لئے تلوق کی طرح جسم ، جبت ، ہاتھ ، ہے ان کارد کیااورعقید ہ کے لئے علام اسلام نے ان کارد کیااورعقید ہ کی کتابوں میں صراحة بیعقیدہ بیان کیا کہ "اللہ تعالی جسم و جبت سے پاک ہے اور اس کی ذائے تلوق کے مثل ہونے ہے مخ ہے "۔

ای سبب سے علم کلام بیں کافی وسعت بیدا ہوگئی۔اس علم کا نقاضاہے کہ انسان اسلامی فرقوں کو پیچانے اوران کے ان باطل عقیدوں کوجانے جن کاعلماءنے روکیااورا پی کتابوں میں عقائد کھ کی صراحت کی ہے تا کہ انسان حق ہر قائم رہے اور باطل ہے گریز کرے۔

یمی وجہ ہے کہ علماء اہلینت نے ہر زمانے میں نو پیدفتنوں کے رق میں نصائیف تکھیں تا کہ عوام ان عقائد باطلہ ہے آگاہ رہے اور گر اہوں کی گراہی ہے محفوظ رہے۔ جمعیت اشاعت اہلینت کی بمیشہ ہے یہ کوشش رہی ہے کہ صطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والثناء کی امت کی خیر خواجی کے لئے علمائے اہلینت کی تصانف عوام اہلینت تک پہنچا تھی۔

ای مقصد کو پیش انظر رکھتے ہوئے اراکین اوارہ کی ورخواست پر چنے الحدیث ورئیس وارالاقا عجامعة النورصرت علامه مولانا مفتی عطاء الله تعیمی مد ظلم العالی نے شیر بیشته المستحت محضرت علامہ ابوالفتح مولانا حشمت علی خان این نواب علی خان اکتحتوی علیہ رحمة الرجمان التو فی محترت علامہ ابوالفتح مولانا حشمت علی خان این نواب علی خان الحصیت المستحة المسبعة محتال ما بیاب رسالے الفلادة المطبعة المدرضعة علی نصور الاستلة المسبعة علی موجود عبارات کی تخ تنظم وجوائی محتد کتب کے حوالے سے تخ برفرمائے ماس طرح آپ کی مل موجود عبارات کی تخ تنظم وجوائی محتد کتب کے حوالے سے تخ برفرمائے ماس طرح آپ کی ایمیت اورا فاویت کورو ها دیا ہے اوراسے جعیت اشاعت المستحت المس

محمد عارف توري

## حرفسيآ غاز

علم کلام تمام علوم ویدیدگی بنیا داورس چشمدے۔اس لئے تمام علوم اس بات کونا بت
کرنے کے تنائج بین کدواجب اوراس کی صفات کادجود ہے اوراس نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں
ا تاریس، شریعت کے قوانین اوراحکام جاری گئے۔ جب تک بید با تیس فابت ندیوں اور علوم
فابت نیس ہوسکتے۔اوران امور کے اثبات کی ذمہ داری علم کلام بی کے سریب، البند ااس علم سے
داقت ہونا ،اس کے اصول دفروع کا جاننا اوراس کے حفظ دنشر کا ایمتمام ضروری ہے۔

علم کلام عہد رسالت اور عبد صحابہ میں دیگر علوم وفتون کی طرح مد فان و مرتب نیس تھانہ محابہ کرام کواس کی ضرورت تھی بلکہ وہ ای پراکتھا کرتے تھے جوقر آن وسٹت میں پاتے تھے با ان کا دین شعور جن عقا کدواضحہ کا اوراک کرتا ۔ وہ فروع کی باریکیوں میں نہ پڑتے تھے۔ لیکن جب فقتے الحصے گئے، تی تی جاعتیں و جوومی آئیں اور غیر دینی عقا کرتر اشے جانے گئے قو اس بات کی ضرورت محسول ہوئی کہ ان کی گراہیوں کا پر دہ چاک کر کے حق کوواضح کیا جائے اور تھے واسد کے درمیان خط اخیاز کھی جوائے ، چٹانچہ علائے اسلام نے اس جانب توجہ کی اور واسلام کے درمیان خط اخیاز کھی کی مستقل علم کی دلائل صفاحہ و اللہ کی روشنی میں علم کلام کے اصول وفر وع مقرر کے اور ایک مستقل علم کی دلائل صفاحہ کی گراہیوں سے باخبر دلائل صفاحہ کی گراہیوں سے باخبر دیان سے توام کی گراہیوں سے باخبر دیوگران سے توام کی گراہیوں سے باخبر

جب بھی کسی ہدند ہب نے اپنا نیا عقیدہ ظاہر کیا تو ائتداسلام نے کھل کراس کا رد کیا۔ مثلاً جب قد رہیے نے کہا کہ 'بندہ اپنے افعال کا خالق ہے ،بندے کے افعال ندمقد رم ہی اللہ میں نہ کلو تی خدا' 'تو علائے اسلام نے اس کا جواب دیا اور صراحت فر مائی کہ ' خیرو شر جملہ افعال تقدیر اللی ہے ہیں کا متاہ عمل اس کے سواکوئی خالق نیس''۔

خواری نے کہا کہ''گمنا ہے کہیرہ کامر تکمپ کافرے' تو علانے فرمایا:''گمنا ہ خوا صغیر ہ ہویا کبیر ہمومن کواسلام سے خاری نہیں کرنا ۔جب تک و ہ اسے علال نہ جاتے یا کوئی باطل تقید ہ نہ رکھ'' ۔معنز لدنے جب کہا کہ'' قرآن گلوق ہے' تو علائے حق نے صاف طور سے بیان کیا جب آپ عشق و محبت مصطفوی علی ہے سرشار یہوکر والہا ندانداز پی تقریر فرماتے اورا پنے مرشد پر حق سیدیا سر کا راعلی حضرت مجدّ دوین وملّت فاضل پریلوی رضی الله تعالیٰ عند کا کلام بلاغت نظام عرش واحتشام \_

زین و زمان تمہارے لئے کمین و مکان تمہارے لئے کمین و مکان تمہارے لئے چین و جہاں تمہارے لئے چین و چیاں تمہارے لئے جے دو جہاں تمہارے لئے جوم جھوم کر پڑھتے تو جمع توپ افستا اور ہرطرف سے تحسین و آفرین کی صدا کمیں آئیں اور بحمیرورسائٹ وغوشیت و مسلک اعلیٰ صفرت کے فلک شگاف نعروں سے فضا کو تج انتھی اور بقول مولانا ابوالنور تحد بشیر مدیر "ما دطیب "۔

فلک ہے سنتے ہتے تھے ملائک واستان ان کی ابتدائی حالات:

شیر پیشهٔ ایل سقت مولانا محد حشمت علی خان صاحب قادری رضوی علیه الرحمه کی ولادت بیناب مولوی نواب علی خان صاحب کے بال ۹ ۱۳۰ ه بین بوئی ، آپ در سگ بارگاه پغداد و کی با سال نواب علی خان صاحب بیان فر مایا کرتے تھے ، حضرت اسدالت مجابد ملت مولانا مختی قاری محد محبوب علی خان صاحب قادری رضوی علیه الرحمه خطیب مدن پوره بمبئی آپ کے جھوٹے بھائی تھے ، آپ کے والدین نے بچین بی سے ان حضرات کو دین تعلیم کی طرف راغب کردیا تھا ، حضرت شیر بیشهٔ سقت نے صرف دی سال کی عمر شریف میں قرآن عظیم حفظ کرلیا تھا ، بارہ برس کی عمر میں قرآت کی سندیدوایت حفص حاصل کی اور ابتداء میں برعقید و علاء سے بچھ برا حا محرش او ایک حضرت جمت الاسلام مولانا شاہ محمد حامد رضا بعض برعقید و علاء سے بچھ برا حا محرش او اکا محترت جمت الاسلام مولانا شاہ محمد حامد رضا جا معدرض یہ توری رضوی قدس سر و کی ہر کت سے اس سے نجات ال گئی اور دار العلوم جا معدرض یہ محدر و بیات میں داخلہ لیا اور دعفر سے صدرا لصدور مدر رائشر بیت

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

# مظهراعلی حضرت شیر بیشهٔ المسنّت علیهالرحمه ان<sup>قام</sup>

مولا نامحرحس على قا درى رضوى يريلوي

حصرت شيربيشة البلسنت مظهراعلى حصرت امام المناظرين غيظ للمنافقين علامه ابوالفتح مولاما عبيد الرضاحا فظ قارى الحاج شاه محرحشمت على خان صاحب قاورى رضوى لكصنوى قدى سرة العزيز دنيائ المسنت بين ايك نهايت ممتاز مقام اور نمايال حيثيت ركت بي، آب بیک وقت نهایت کامیاب مناظر مغبول خاص و عام مقرر وخطیب ، جید عالم و فاصل ، بلند بإييمفتي ومدرس اوربهترين اوجب ومصقف اوراعلى درديه كيفت كوشاعرين موه جمت و جمد أت واستقامت اور دليري بين اين مثال آپ يتھے، فتح آپ كي قسمت بين تھي بيونَي تقى ، آپ كو يفضله تعالى هرميدان ميں فتح دنصرت نصيب ہوئى ، و دليجيج معنوں ميں ابوالفتح تھے، آپ بکٹر ت مناظروں میں ٹریک اور متعد دمقد مات میں ماخوذ ہوئے کین ہر موقعہ پر الله تعالی نے آپ کو فتح عطافر مائی اور آپ ہر میدان میں اور عد الت میں ظفر مند ہوئے اور برميدان وعدالت شي عظمت وما موس رسالت كاعلم اورسُقيت كي حقا نبيت او رمسلك اعلى حضرت کی عظمت کا پرچم بلند فر ماتے رہے، آپ کی آمد کی خبرا در تعرہ کا کی کونج سے وشمنان وین و کفار و مرتدین خالفین ا بلسنت کے براے براے مابیا زعلاءاور مناظرین کے ول وہل جاتے تھے اور بسااو قات و ہ مناظر ہ گاہ بل پینچنے کے بعدیا آپ کا سامنا کے بغیر بی راو فرا را ختیار کرتے تھے اور آپ کے علمی و تخفیقی دلائل کے سامنے ؤم نہ ماریکتے تھے، اليے موقعوں پرآپ تحدیث نعت کے طور پر اکثر اپنی نعت کا پیشعر پڑھا کرتے تھے سک بول پس عبید رضوی غوث و رضا کا آگے ہے مرے ہاگتے ہیں شر میر بی

بدر الطریقت مولانا علامہ محمد امجد علی صاحب اعظمی رضوی مصفف ''بہار شریعت' و جیتہ الاسلام شیخ الا نام مولانا علامہ محمد حامد رضا خان صاحب قدی سر ہاد ربض اسباق خودسر کار اعلیٰ حضرت عظیم البر کت مجد دوین و ملت قدی سر ہ العزیز سے پڑھے اور دا رالعلوم منظر اللا علی حضرت عظیم مسلم من تعلیم مکمل فر مائی اور سیدنا اعلیٰ حضرت امام المسنّت رضی الله عند کے سالی وصال الاسلام میں تعلیم مکمل فر مائی اور سیدنا اعلیٰ حضرت امام المسنّت رضی الله عند کے سالی وصال ۱۳۴۷ دو میں آ ہیں جملہ علوم وفنون سے فارغ التحصیل ہوئے۔

### دستار بندی:

حضرت مولانا علیه الرحمه کی دستار بندی وجه پوشی سیدنا ججه الاسلام مولانا شاه ججه حاله
رضا خان صاحب قدس مر ه ، سیدی صدرالشر بیه مولانا امجد علی صاحب قبله علیه الرحمه ،
حضرت صدرالا فاصل مولانا تعیم الدین مرا وآبا دی ، حضور مفتی اعظم شیخ العلماء مولانا شاه
مصطفی رضا شاه مصطفی رضا خانصا حب مدخله العالی سجاده نشین خانقاه عالیه رضویه بریلی
شریف کے مبارک باتھوں سے ۱۳۳۰ ہوئی ، ای سال اعلیٰ حضرت رضی الله عنه کا
دصال مبارک ہوا گرفتوئی تو لیمی کا کام آپ نے اعلیٰ حضرت کی حیات مبارکہ بی بی خود
حضور پُر نورسے شروع فر ما دیا تھا۔

## ترف بيعت:

حضرت شیر پیشهٔ المسنّت علیدالرحمه کوشرف بیعت امام وقت مجد درمائد حاضره اعلی معفرت فاضل بر بلوی رضی الله نقائی عند سے حاصل ہا ورانی کی خدمت بایر کت جی رہ کرا ہے قلب کونورا نیمان سے منو رفر مایا اور فیوض و برکات سے مالا مال ہوئے ، زمانه طالب علمی جی آپ اکثر سرکا راعلی حضرت قدس سرّ ہ کی بارگاہ جی حاضر رہتے ، اعلی حضرت علیدالرحمہ بھی آپ پر خاص شفقت فرماتے اور آپ کواپی عنایات سے نوا زیتے حضرت علیدالرحمہ بھی آپ پر خاص شفقت فرماتے اور آپ کواپی عنایات سے نوا زیتے سے خوا فرق و

غیط المعنافق'' کے خطاب سے مثر ف فرمایا ، اعلیٰ حفرت جیسی عظیم شخصیت کے دربار میں حضرت شیر بیشهٔ اہلسنّت کے اس مقام وقر ب سے ہی آپ کی عظمت و شان کا اعداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔

### اجازت وخلافت:

مند فراخت و دستار فضیلت کے بعد جنة الاسلام امام الاولیا یہ ولانا شاہ حلد رضاخان صاحب قاوری نوری ،سیدی صدرالشر بعد مولانا امجرعلی صاحب اعظمی رضوی رحمة الله علیما اور شهرا و وَاعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم قبله سجا وه شین بر یلی شریف نے آپ کواپٹی اجازتوں اور خلافتوں سے سرفر از فر مایا - حضرت جنة الاسلام شهرا و و اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضاخان صاحب علیدالرحمد کے خلف اکبر حضرت مفسر اعظم بند علا مدمولانا شاہ محدا براتیم رضاخان صاحب جیلائی میاں قدی سمر و العزیز کا بیان ہے الله الله مولانا شاہ محدا براتیم رضاخان اصاحب جیلائی میاں قدی سمر و العزیز کا بیان ہے: آبا بی علیدالرحمدفر مایا کرتے ہے الله الله علیہ الرحمد کی فار میارک کا اثر ہے کہ دونوں علی خان صاحب او را یک مولانا حشمت علی خان صاحب او را یک مولانا حشمت علی خان صاحب اور بیسیدنا امام ججة الاسلام علیدالرحمد کی نگاہ مہارک کا اثر ہے کہ دونوں بی جم ذوق و جم مزاج ، بخت و حصلب اور جذبہ تبلیغ سقیت سے سرشار شے ۔

## يهلامناظره:

حضرت مولا ما محرحشمت علی خانسا حب علیه الرحمه کی طبیعت مناظرا نتھی، جب بھی موقع ملتا آپ شیر بن کرگر جے اورا حقائق حق وابطال بإطل فرماتے ،سید مااعلی حضرت بھی آپ کے اس جوہر درخشال کو بیچا نے اور قد روعزت افزائی فرماتے ہے۔ ۱۳۲۸ھ کا واقعہ ہے کہ ہلدوائی میں ایک معرکۃ الآراء مناظرہ ہوا جس میں سیدما اعلیٰ حضرت امام المستنت نے مولوی یاسین خام سرائی خلیفہ تھا نوی سے مناظرہ و مقابلہ کے لئے شیر پیوئہ سقت علیہ الرحمہ کا انتخاب فرمایا ، اس وقت حضرت مولانا کی عمر صرف 19 سال تھی ، اور

"مولاما البحى بمين آپ سے بہت كام ليائے، ہمارے سلسله عاليه قادريہ
كاسب سے بردا وظيفہ ہے كہ بے وينوں، بد فديميوں، گستاخوں كارة كيا
جائے بعظمت وشان رسالت كا تحفظ ہماراسب سے بردا تمل ہے'۔
مولاما حشمت على خان صاحب جوجز وقتی طور پر تبلیخ و مناظر ہ سے وست بردا رہو گئے
تھے ،اعلی حضرت كی حسب ہدا بہت وہ با رہ اس ميدان ميں سرگرم عمل ہو گئے اورا حقائق حق و
ابطالي باطل شي سرگرم ہو گئے اور دشمنان رسول اللہ بھی سے برم بريكارو ہے گئے۔

## خدمات بتدريس:

آپ صرف مقرر و مناظرین ندخے بلکه مستدعم و قد رئیں پر ایک کامیاب در ترس اور الحام با معدرضو بید منظر اسلام به مثال استا و بھی ہے چنا نج تھ بیل علم کے بعد متعدد سال وا را لعلوم جا معدرضو بید منظر اسلام بر یکی شریف بیل مرزس رہ ، پھر وا را لعلوم المستحت مدرسه مسکوید دھورا جی کا تھیا وا اڑا و ر پا میں مدرسدا بلسنت بیل صدر مدر ترس رہ اور بیٹ می صدر مدر ترس رہ اور بیٹ می صدر مدر ترس رہ اور بیٹ میں مدرسدا بلسنت بیل صدر مدر ترس رہ اور بیٹ می صلاحیت سے دری کتب بیٹ میں ، پچھ میں مدرسدا بلسنت بیل مشہور مرکزی جا مع مسجد ' نزیدت المساحد' ، جس بیل میں آئ کل خدوم المساحد' ، جس بیل تی کل خدوم المستخت شیخ طریفت مولا با ابوداؤ و محد صا دتی صاحب قا دری رضوی خلیف بیل نسیدی محد میں مدرس رہ ب

## تاریخی مناظره:

یوں تو حضرت شیر پیشہ المبلقت نے سنجل، مراد آباد، ادری، اعظم گڑھ، ہلدوائی، سورت، نینی تال، شہرسلطان منظفر گڑھ، سلانوائی، سرکود با، جہلم، ملنان شریف، الا ہوروغیرہ میں متعدد کامیا ب مناظر ہے فر مائے لیکن را تدبیر سورت کا مناظرہ کی لحاظے اہم اور بے مثال ہے، را ندبیر کے مناظر ہے میں مخالفین المبلقت کی طرف سے ان کے مابیا نا عالم مولوی محد حسین مناظر ہے جس کواپی عربی وائی بریزانا زخاا وروہ خودکودر سیات کاما ہرو حافظ

المستنت كى طرف سے آپ تنها مناظر تھے ،اس كے باد جود آپ نے سر دوگرم چشيد و مولوى باسین غام سرائی کو حفظ الانمان کی کفری عبارت بر مناظر ه کر کے ساکت و صامت کر دیا اور مسئلة علم غيب برو ومبهوت بوكرره كيا - زمانة طالب على بي من بي آب كا يبلا مناظر وتعاجس یں نے آپ نے بے مثال فتح و کامیا بی حاصل کی، جب سیدما اعلی حضرت قدس سر و نے اس مناظرہ کی روئندا وی تو بہت خوش ہوئے اور آپ کواپنے سیندمبار کہے لگایا، بے شار دعاؤں ہے نوازاء ابوالقتح کی کنیت عطا کی اور قرمایا آپ ابوالقتح ہیں، نیز اپنا تمامہ شریف اوراتكر كمعامبار كهعنا بيت فرماياء مائج رويے نقذا نعام عطافر ماكر مائج رويے مهينہ وظيفه مقرر فر ما دیا او راس طرح عزت افزائی فر ما کرسر بلندی عطافر مائی، چنانچه اعلیٰ حضرت ہی کا بیہ فيضان نظرا درات كي عطا كر ده كنيت ابوالفتح كالزنها كهآب هرجگه و هرموقعه ير بميشه فتح مند وسر بلندرے موافقین و مخالفین نے بار ہا آپ کی فقح مندی اور کامیا بی و کا مرانی سے جلوے اور مظاہرے اپنی انتھوں ہے دیکھے، آپ نے ہندوستان بھر کے کوشہ کوشہ میں غرب المسنّت و جماعت كى حقانيت و مسلك اعلى حضرت كے وُ كے بجائے، شاتمان رسول سنتاخان شان نبوت و رسالت كوجس منهس فر ماياء ب وينيت كے برجم سرتكوں اور بدند ہبیت کے قلع زمین ہوں گئے ہزارہ انہیں بلکہ لاکھوں بھولے بھٹکوں کو بے دینوں کے وام وفريب سے بچايا ،عقائيد بإطلمه ،نظريات قاسده سے تو بدكر ائى اور سجا يكائنى بنايا - جزاه

# خواب میں اعلیٰ حضرت کی زیارت و بشارت:

حضرت شیر بیعث البلستت مولاما حشمت علی خانساحب علیه الرحمدایک دفعه و خلائف ذکروا ذکار کی طرف بہت زیا وہ متوجہ ہوئے اوراعلی حضرت کے بیاض مبارک سے سلسہ عالیہ قاور میدرضو میر کے و خلائف واعمال کو کثرت سے پڑھنا شروع قرما دیا، خواب میں سرکار اعلیٰ حضرت کی زیارت سے مشرف ہوئے ،اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز قرمارے ہیں:

کہتا تھا، ٹیر رضا کے سامنے اس کی عربی دانی خاک بیں الگی اور سیاست بی مہارت کے دعادی خبارہ بن کرا ڑ گئے، مولوی محرصین را ندیری کو ذکت آمیز فکست سے دو چارہوما 
پڑا، اہلسنت کی طرف سے اس فتح مہین کی خوشی بیں عظیم الثان جلسہ تہنیت منعقد ہوا جس 
بیل مجرات کے علماء واعیان نے آپ کو' شیر پیٹ کہ سقت' کا خطاب دیا جوا تنامشہورہوا کہ 
بیمول مکم ہوگیا۔

# فيصل آباد كا تاريخي مقدمه:

یوں تو حضرت شیر پیشہ سنت علیہ الرحمہ پر مخالفین نے متعد دجھوئے مقد مات کے اورا پی مبیدان مناظر دیس فکست کا بدلہ عدالت یس لیا چا ہالیکن مولا نامجر حشمت علی خان صاحب پر ان کے آفا سیدہ امام احمد رضا کا فیضان کرم تھا، لہذا کے بعد دیگر سے ان تمام مقد مات یس عدالت بی عدالت بی حسام الحریث کا برجم بلند فر مایا۔

فیض آباد ہو پی کا مقدمہ اپنی نوعیت کا تقین مقدمہ تھا جو موضع بھدرسہ کے دیوبند ہوں ، وہابیوں نے اپنیا کار کی شہ پر شیر بیعظہ سقت علیدالرحمہ کا مند بند کرنے کے لئے مہاہیر پرشاداگروال مجسٹر بیٹ درجہ اول شیر فیض آباد کی عدالت میں دائر کیا تھا اور تعویرات ہند کی دفعہ ۱۹۳۰ کے تحت کا رردائی کرنے کی استدعا کی تھی ، اہل و بیوبند کا کہنا تھا کہلام (مولانا حشمت علی خاں) ہمیں کافر ومرمز ، ہے ایمان اور دیوکا بندہ کہنا ہوا ہوا در اور کا ارد بیا ہے ، مدعیان جذبہ انقام سے مغلوب کہنا ہوا ہوا درجار سے اکار کو خارج ازاسلام قرار دیتا ہے ، مدعیان جذبہ انقام سے مغلوب الغضب ہوکر دو تو عہد کی تاریخ کھنا بھول گئے تھے کیونکہ شیر رضا کی بھدرسہ بی ۱۳۳ می محت سے انکارٹیس کیا جا میا درج کی محت سے انکارٹیس کیا بھی دیوبند ہوں وہابیوں کواس طرح نہیں کہنا جس طرح انہوں نے استفاش میں بھکہ بیٹر مایا میں دیوبند ہوں وہابیوں کواس طرح نہیں کہنا جس طرح انہوں نے استفاش میں خام کر بھی بیا ہی بھی بیا ہوں نے استفاش میں خام کر بھی باطلہ گئو مید بھیندیہ کی بنا پر (جو کتا ب

تخذیرالناس، براین قاطعہ، حفظ الایمان، فتو کی گنگوہی کے مکھے ہوئے) کافر و مرقد کہنا ہوں آپ نے اپنی دعویٰ کے بیوت میں حسام الحربین میں اکا برومشا ہیر علاء عرب وجم اور الصوارم البند بیدے برصغیر بند و باک کے جلیل القدرعلاء ومفتیان شریعت و مشارع طریقت کے فقاوئی فیش فرمائے اور اہم کتب حوالہ جات سے عدالت کو آگاہ کیا، خالفین نے چوٹی کے وکلاء کے علاوہ اپنے علاء میں سے ابوالو فاکو بھی فیش کیا تھا، شیر بیعنہ سنت اپنی مقد مدک بیروی فوو فرما رہے سے اور انہوں نے اپنی تحریک مدلل بیان بھی عدالت میں فیش کیا، عدالت نے وائل اور حقائق کا پیتہ چلانے کے بعد ۲۵ ستبر ۱۹۲۸ء کو مقد مہ عدالت نے فریقین کے ولائل اور حقائق کا پیتہ چلانے کے بعد ۲۵ ستبر ۱۹۲۸ء کو مقد مہ خارج کرکے آپ کو باعز سے طور پر بری کر دیا ۔ اس سے دیو بندیوں کے گھروں میں صعب ماتم بچی تی ، انہوں نے سوچا بیتو فضیب ہوا ، عدالت سے ان کے قرار آد اوک ڈگری ہوگئی تو انہوں نے اپنی متحد ہ کوششوں سے مہا بیر پرشاد اگروال مجسل میں کے فیصلہ کے خلاف انہوں نے اپنی متحد ہ کوششوں سے مہا بیر پرشاد اگروال مجسل میں کے فیصلہ کے خلاف دیو بند ہوں نے شیس نے فیش آنہا دی عدالت میں اپنی وائر کردی۔

الحمد الله كرسيد ما اعلى حفرت امام المستنت رضى الله عندى فتوى مباركه حسام الحريين ك صدافت رنگ لائى اورسيد ما مجدّ و اعظم فاصل بريلوى قدس سرّ والعزيز كى روشن و بيّس كرامت بول ظهور يذير جوئى كه فيض آبا و مح فيضى نج مسرٌ يعقو ب على صاحب نے ١٨٨ اير بل ١٩٣٩ ء كوبدي الفاظ فيصله صادركيا:

لائق مجسور ميث مها بير برشا واگروال كى تبويز سے مجھ كو پية چلا ہے كه لائق مجسور ميث نے تبوت زبانی و تحريرى كو بغور دھيان ديا اور ملاحظہ كيا اور بيہ فيصلہ سے كيا كہ ملزم (مولاما حشمت على خال) نيك عملى كے ساتھ كابوں (تحذير الناس، براتين قاطعه، حفظ الايمان، فتوئ كا كنگويى، حمام الحريمن، الصوارم البنديه و فيرو) كى عبارتمى بؤشے شراحى كافيصلہ جس شي اس نے ملزم كو برى شراحى كي داسته بر فقا، لائق مجمور بيث كافيصلہ جس شي اس نے ملزم كو برى كر ديا فريقين كے ورورست ہے،

ےرو کے والے۔

الغرض آپ نے رگوں میں چندروز قیام فرمایا اور بدقہ بہت کا صفایہ کردیا ، وو دھ کا دو دھ اور بالی کا پائی ہو گیا ، رگوں اہل دیو بند نے اپنے چیوٹوں برووں کو آپ کے مقامل لانے اور مناظر و کرانے کی لاکھ کوشش کی مگر کوئی ؤم نہ مارسکا اور شیر رضا ہے و کا مرانی کے ساتھ وا کہی ہوا۔

## جرأت وحوصله:

شیر رضا کی جرائت اور حوصله مثانی تھا، وہ" بے خطر کو دیڑا آتش نمرو و بی عشق" کے مظهر تتے خوف ڈر کیک و جھیک مام کی کوئی چیزان میں موجود نہ تھی مولا ماعلامہ قاضی احسان الحق صاحب مد ظلم العالى كابيان ب كه غالبًا رتكون عي كود بابيون في تك آكر مناظره كا چینج دے دیا ، حضرت شیر بیشهٔ سنت نے بلاخوف دخطر قبول فر مالیا ، چند محلصین نے با رہا ر حضرت كي خدمت بي عرض كيا حضرت مصلحت وفقت كا تقاضابيب كداس وفقت تشريف ند لے جا کیں اور پچھے دن خاموشی اعتبار فرما کیں انہوں نے کسی شرارت کی نبیت سے بیانج ویا ے، آپ نے فر مایا: میں یہ سننے کے لئے تیار نہیں یا رگاہ رضوی کا یہ سگ بھاگ گیا ہے میں جاؤل گا اور ضرور جاؤل گا، قاضی صاحب آپ کومیر ے ساتھ چلنا ہوگا، قاضی صاحب کا فر مانا ہے کہ میں نے بنس کرعرض کیا حضرت بوئی مرمت ہوگی ، آپ رہنے ویں ورند جھے معاف فرما كي معفرت شير بيفة المنت في بنس كرفر مايا: مولاما انتاء الله يهال تك نوبت نہ آئے گی، آپ کومیر سے ساتھ چلنا ہوگا، چنا نچے قبر ورولیش پر جان ورولیش جاما براا کیمن میں نے وعد دلیا کہ آپ ردّ تو ضرورفر مائیں مے کیمن تقریر کا ندا زیدلتا ہوگا،حصرت شیر بیشهٔ السنت نے فرمایا وعدہ نہیں کرنا کوشش کروں گا،الغرض وہاں پہنچ کر حضرت شیر بیشہ البلنت مند سلطانی بر رونق افروز ہوئے، تقریر شروع فرمائی، ان کے سوالات کے نها بيت علمي وتحقيقي جوابات ارشاوفر مات رب، جهال تو دين رسول على كا وكرطو فاني

مستغیثان میر بساسندائق مجسٹر میٹ کے فیصلہ بیں کوئی قانونی علاطی یا کوئی اور خلطی نہ بتا سکے، ورحقیقت اس ایل میں کوئی جان جیس میں اس کو خارج کرتا ہوں۔ وحفظ: یعقوب علی هیشن جج فیض آیا وہ ۲۸ اس کو خارج کرتا ہوں۔ وحفظ: یعقوب علی هیشن جج فیض آیا وہ ۲۸ ابریل ۱۹۴۹ء

بیمقد مددویرس دو ماه تیره دن جاری رہااوراس کی مفصل و جامع روئنداد' فرحت افز افتح میمن'' ما می کتا بچه شدم موجود ہے جس شرفر یفین کے دلائل دیا مات اور مجسفر بیٹ و هیشن نج کامفضل فیصلدار دوا گریزی شن ندکور ہے۔

# رنگون میں رشوت کی پینیکش:

رگوں ہیں جرفہ بہت پُر پُرزے نکال ری تھی، میدان خالی و کیے کران ہوئے بیڑھے
وہاں اپنی علیت اور ہزرگی کے ڈھول پیٹ رہے تھے مسلمانا نِ المسند رگوں نے حضر ہو
مولانا محمد حشمت علی خان صاحب علیہ الرحمہ کو دعوت دی، آپ نے رگوں دیسے دور دوراز
علاقہ کوانیے قد دم میمنت کر دم مرز بین رگوں کوزبیٹ بخش اور وہاں پہنچ کر شرس باطل پر قبر
عداوندی کی بجئی بن کر گرے، جدفہ بہ لرزا تھے سازشیں نا کام ہو گئیں حضرت شیر بیشہ
منت نے ان کے ارقہ او برعقیدگی کو بے فقاب فر مایا تو رگوں کے وہائی دیو بندی سیٹھوں نے
سنت نے ان کے ارقہ او برعقیدگی کو بے فقاب فر مایا تو رگوں کے وہائی دیو بندی سیٹھوں نے
سنت نے ان کے ارقہ او برعقیدگی کو بے فقاب فر مایا تو رگوں کے وہائی دیو بندی سیٹھوں نے
سنت نے ان کے ارقہ او برعقیدگی کو بے فقاب فر مایا تو رگوں کے وہائی دیو بندی سیٹھوں نے
سنت نے ان کے ارقہ او برعقیدگی کو بے فقاب فر مایا تو رگوں کے دہائی دیو بندی سیٹھوں نے
سنت نے اس کے دو نوں صاحبز اووں کی خدمت میں سوسورد پیر ہر ماہ تا زیست
دوانہ کرتا رہوں گا، آپ یہاں رگوں سے تشریف لے جادیں یہاں فقاریہ کا سلسلہ بند

ا تنا سننا تھا کہ ٹیر ہیں۔ سنت نے جلال بیں آ کرفر مایا: خبیثو! نکل جاؤیہاں سے میر سے ایمان کا سودا کرنے آئے ہو وفعہ ہو جاؤیہا ل سے ،تم کون ہوتے ہو جھے حق بات

موجیس سمندرکا سید چرنے لگیس چنانچ گتاخان رسالت کوانمی القابات جن کے وہ مشخق بیں نوازنا شروع فر مایا ہو لانا قاضی احسان الحق صاحب مد ظلہ کا کہنا ہے بیس نے باؤں کو باتھوں گا کروعد دیا دولایا ، باؤں کا دیا نا تھا کہ غضب ہو گیا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے جائی بھر دی ہے جمع پرسکوت اور سنانا طاری تھا، بیس نے سوچا یہ خاموشی کتیں طوفان کا جیش خیمہ نہ ہو، البندا بیس نے کھڑے ہو کرع خی المجھارت بیل تو چلا حضرت اپنا کام کر چکے ہے فر مایا: گھر وا بیل آفر یہ شم وا بیل کام کر چکے ہے فر مایا: گھر وا بیل تقریر شم کرتا ہوں ، چند منٹ کے بحد تقریر شم فرمائی اور فرمایا: جس بیل ایمان اور سوشق رسالت کی گو ہو وہ صلوق و سلام کے لئے کھڑا ہوجائے ، دنیا نے دیکھا بدعت و حرام کے فو ہو دینے والے بھی سلام بیل قیام کے ساتھ مظہر اعلیٰ حضرت کے ہموا ہو کریا دیل صلام علیک یا دوسول مسلام علیک پڑھ رہے تھے اور مناظرہ کے فواب خواب شم شنڈے رہو کی جے دور مناظرہ کے فواب

جراًت واستقامت كا ودمرا واقد سعو دى عرب كاب ٥٦ ه ي لائلي ورشريف ب ما عب اعلى حضرت محدة في اعظم باكستان قبله في الحد عث مولا ما محد مر وارا حدصا حب لذى مر وحريين شريفين حاضر بوع في مقاني المنان المباعل عت عليد ويرا حقرب باكستان و جندى و بايول في شرارت كى اور فنز برباكرما جابالين محدة شاعظم باكستان جرسازش كوما كام بنات بوع قبله و مسلك برقائم رب فيدى قاضى القصاة سي بحى مباحثه بواجس من و واو ران كنجد كى علاء لاجواب رب بي واقعه باك و جند على بهت مشهور بوا القال كى بات ب كدا كل سال كه سال كه الماء على حضرت مولا ما محد حشمت على خان صاحب بحى في و نيارت كى ليوم من بيات من فيارت و و مد معظم ما صرب عن او رائل الداز سي الي في المان بالماعت على على دوبرا رئيوى او رج ما معظم ما صرب بعن المناف على من المناف المناف و بالمناف المناف و بالمناف و بالمناف و بالمناف و بالمناف المناف و بالمناف و

ولیل پیش کی آپ نے اس کی دلیل کاتو ژکیااور خودلیس پیش فرمائیس ساڑھے تین کھنے

بحث رہی قرآن وحدیث کے علاوہ خوداین تیمیدواین قیم، وابن عبدالوہا بنجری کی

کابوں سے روفر ماتے رہے جس بی وہ قاضی لاجواب ومبہوت ہوا۔حضرت ثیر ہوفہ

الجسننت نے فرمایا '' مکوار تمہارے ہاتھ بی ہے آل کرا سکتے ہولیکن ولائل کے دفاتر اور

تہمارے اکا یر کے قاویٰ میری تا نید کرتے ہیں قاضی نے فوراً قاضی القمنا قاکوفون کیا کہ

ایک ہندی مولوی سے بالا پڑا ہے وہ ہمارے اکا یہ کے فتو وک سے ہمارا فہ جب باطل تا ہت

کردہا ہے اس نے جواب دیا تم نے قلطی کی ہے تم اس کو مدینہ باک بھیج دو قاضی نے

معذرت کے ساتھ جائے پیش کی اور آپ کو مدینہ باک بھیج دیا گیا۔''

شیر پیشه سنت حمد الی بجالائے کفعر وحق بلند کرنے کے صلہ بنگ بیدا نعام ہے کہ مدینہ طیبہ بلایا گیا ہوں اور سر کا راعظم ﷺ میں حاضر ہور ماہوں۔

# اعلى حضرت كاروحاني تصرُّ ف:

شیر بیون ابل سنت علیه رحمه بر أن کے مُرشد برحق سیدنا اعلی حضرت عظیم البر کت فاصل بر بیلوی رضی الله عنه کا بردا تن فیضان کرم تفاہر میدان اور ہرعدالت بیں اعلی حضر ت کا روحانی کاروحانی کاروحانی تعز ف مولانا حشمت علی خان علیه رحمه کی اعانت و دیکیسری فرمانا رہااور شیر بیونه البستیت اپنے آفامر کا داعلی ہے کی زبان بیں ہارگاہ رسالت بی عرض کرتے رہے۔
المددیا حبیب خدا المدوء کی زبان بیں میرانا خداکون ہے۔

حضرت شیر بیشہ اہلسنت مولا ما حشمت علی خان صاحب آکثر ایک مناظرہ کا ذکر فرمایا کرتے اور المحضر ہے کی روش کرا مت تعز ف و اعانت کا ذکر فرماتے ہے مولاما مشاہد رضا خان صاحب پہلی بھیتی نے بھی یہ واقعہ بیان فرمایا کہ شیر بیشہ اہلسنت ایک مناظر سے کے دوران جوائی تقریر فرمارے شے اور خالفین کی اپنی گئیب سے حوالے بیش کر رہے تھے کہ تقریر کے دوران بی ایک مُلا محل ہوا اورا ایک کتاب ہا تھے میں کیکر پڑھتے ہوئے

کنے لگا۔ آپ فلط پڑھ رہے ہیں ہماری کتاب ہیں ایسے کھا ہوا ورخو و فلط عبارت پڑھنے لگا کیک شیر پوشہ المسند نے ویکھا کہ سامنے منھور سید ما اعلیمتر سے جلو وائر ما ہیں اور کہ رہ ہیں حشمت علی بیر خبیب ہم کو دو کا وے رہا ہے اور فلط پڑھ کر سنارہا ہے ، مولانا فو راا پی جگہ سے الحقے اور کتاب جین کر ویکھا تو ای طرح تھا جس طرح مولانا حشمت علی صاحب پڑھ رہ ہے ، خدا کے فعل و کرم سے اس مناظرہ میں وہا ہیں، کذا بیری بہت و آلت ورسوائی ہوئی ۔ رہ سے ، خدا کے فعل و کرم سے اس مناظرہ میں وہا ہیں، کذا بیری بہت و آلت ورسوائی ہوئی ۔ ای طرح کا ایک اور دافعہ ہے کہ دوران مناظرہ ایک مخالف مل سید ما الحفر سے اس طرح کا ایک اور دافعہ ہے کہ دوران مناظرہ ایک مخالف مل بی سید ما الحفر سے موسولانا حشمت علی کی عبارت کا حوالہ و سے ہو کے فلط عبارت پڑھے لگا سید ما الحس ہے اب جومولانا حشمت علی مان صاحب آگے بڑھ سے اور کتاب چھین کر ویکھا تو اس کی کتاب میں ایک حیث لکھ کررکئی منان صاحب آگے بڑھ سے اور کتاب چھین کر ویکھا تو اس کی کتاب میں ایک حیث لکھ کررگئی منان صاحب آگے بڑھ سے ایک عبارے حیث سے پڑھ رہا تھا اور اطلح خرس سے فلط عبارت میں ایک حیث لکھ کررگئی منہ و بی کو اور ملان س کتاب کی بجائے حیث سے پڑھ رہا تھا اور اطلح خرس سے فلط عبارت سے فلط عبارت سے فلط عبارت سے فلط عبارت ہوگئی اور ملان س کتاب کی بجائے حیث سے پڑھ رہا تھا اور اطلح خرس سے فلط عبارت سے فلط عبارت سے فلط عبارت سے فلط عبارت ہوگئی ہوں کر کے تبہت باتھ ھورہا ہے

کری تکیم مرتفی خانسا حب بریلی جوسیدنا حضرت قبله مقتی اعظم مد ظله العالی سجاده تشین خانقاه رضویه کے خصوصی معالج بین نے سید ما تلحضر ت قدی سره کے حزار پر بیدواقعہ شہیداللہ خان صاحب بریلوی کے ایک قر بھی دوست جناب جحد عاشق صاحب بریلوی کو سنایا ایک مرتبہ غالبًا ب سے ۱۳۴۰ سال قبل مزار الطحضر ت پر حاضر بوا خانقاه عالیہ بی داخل بواتو ایک جیب نظر نواز منظر سما سے آیا حضورامام المستنت سید نااعلحضر ت رضی اللہ عنہ جلوہ آراء بیں مولانا حشمت علی خان صاحب سامنے بڑے مؤدب بیشے ہوئے بین اعلی خر ت ان کو چند سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے جاتے ہیں جناب تکیم مرتفی صاحب عرض کرتے بین سید نااعلی خر ت جواب ارشاد فرماتے جاتے ہیں جناب تکیم مرتفی صاحب کا بیان ہے کہ بین دل جن خیال کیاا یک مدت کے بعد ویرد مرشد کی زیارت نصیب صاحب کا بیان ہے کہ بین دل جن واک گرمعا خیال آیا معلوم نین کس ضرورت و بی کے بوئی کے دوڑ کرقد موں ہے لیت جاؤں گرمعا خیال آیا معلوم نین کس ضرورت و بی کے بوئی کے دوڑ کرقد موں سے لیت جاؤں گرمعا خیال آیا معلوم نین کس ضرورت و بی کے بوئی است نہ ہو جائیا س

کے صرف زیارے پر اکتفا کیا کائی دیر دور کھڑے یہ مظر و کیمنے رہے جب نشست ہوئی اورمولانا حشمت علی خان صاحب باہر تشریف لائے تو تحیم صاحب نے مولانا حشمت علی خان صاحب کا را سترروک فر مایا مولانا صاحب جھے بھی الی ترکیب بتاؤ سیرش فی جھے بھی الی ترکیب بتاؤ سیرش فی جھے بھی الی ترکیب بتاؤ سیرش فی جھے بھی حاصل ہو جائے مولانا اس مدا خلت بے جائے گھرا اُٹھے اور تھیم صاحب سے دعدہ اُلیا وہ اس را زکورا زر تھیں گے اور پھرا کیک دظیفہ بتایا اور فر ملیا صدق دل خلوص نیت سے دورہ اُلیا وہ اس را زکورا زر تھیں گے اور پھرا کیک دظیفہ بتایا اور فر ملیا صدق دل خلوص نیت صاحب کی قد رومنزلت کا بتا چاتا ہیا وراغلفر سے بارگاہ رضوی بیس مولانا حشمت علی خان صاحب کی قد رومنزلت کا بتا چاتا ہیا وراغلفر سے کے روحائی تھڑ ف کا حال معلوم ہوتا ہے مولانا حشمت علی خان صاحب کی قدان صاحب نے بیان کیا اس میں مولانا حشمت علی خان صاحب نے بیان کیا مولانا حشمت علی خان صاحب نے بیان کیا مولانا حشمت علی خان صاحب نے ای کی کی دیا در دو گھونا کی کیا گا گا ہی دورہ کو کی دیا در دی کا مولانا درات کو ملفوظ پڑ ہے کر دی خیرت کرتے سو گھے خوا ب میں سیدنا اعلی حضر سے کی ذیا در سے کامشرف حاصل ہوا فرما در سے بیں "

مولانا آپ ان مجمعوں بیں نہ پڑنے ، ہمارے سلسلہ کا سبس بڑا وظیفہ خدا رسول جل جلالۂ و صلے اللہ علید وسلم کے گتا خوں کا روہے"

## ایک روشن کرامت:

محیة شاعظم پاکستان کے تمیذارشد علامہ مفتی جیب الاسلام سیم اعظمی مہتم وارالعلوم امجد بیداوری کا بیان ہے اوری کے مناظر سے کا صدرا یک مند بند چھیا ہوا و پائی تھا اس نے وقت و بینے بین بد دیا تی سے کا م لیما شروع کر دیا چند بارا بیا ہوا حضرت شیر بیعت المستنت کے گرفت فر مائی اور غفیتا ک ہو کر فر مایا " خیانت کر تے ہو تمہاری آئلس سلامت نیس رہیں گر نیدہ وروش کرا مت ہے تھوڑ ہے ہی عرسے بعدای رہیں گی ' بی حضرت شیر بیعت المستنت کی زندہ وروش کرا مت ہے تھوڑ ہے ہی عرسے بعدای کی آٹلم ہوگئیں اور و شخص اندھا ہوگیا۔

کا قصد فر مایا ، مدینه منوره جو دا را لامن ، دا را لائمان اور روحانی جسمانی دا را لشفاء ہے جس طرح بھی بعود ہاں کی حاضری نصیب بوجائے ، بیوائی جہاز سے جائے کار وگرام بنایا مگر عمر اور وقت نے وقانہ کی اگر چہ ظاہری طور رہے آپ کی بیہ خرتمنا پوری نہ بیوسکی لیکن اس حسرت میں جان دے کرا ہے آتاد مولی دھی کی داگی وابدی حاضری کی سعادت حاصل کرلی۔

## انقال يُرملال:

ایمانی غیرت، دینی ولولد، مضبوطی عقیده واستفاحت فی الدین بی آپ کا مقام بہت بلند ہے، و وعظمیت شان رسالت کے نازو بے خوف پاسیان تھے، الاسال کی عمر بیں لائد ہے، و وعظمیت شان رسالت کے نازو بے خوف پاسیان تھے، الاسال کی عمر بی لائرم ۱۳۸۰ ہے میں بیش بہا وی خدمات اوراعلا مکلمتہ الحق فرمانے کے بعد آپ نے اس ونیائے قائی ہے وارجاو دائی کورحلت فرمائی اور پیلی بھیت شریف میں مدفون ہوئے، آپ کی قیرمیارک ہے بیزیان حال آئ بھی میں مدا آرہی ہے:

المستنوع تنى ربتاء تنى مرماء تنى الحناء النيخ بدعقيده وقد بب يل كوئى الحسنة ورية بب يل كوئى الحسنة ورياد ورياد المروري، كوئى تلك بكوئى تهديل ندا في ويتا في وارا كسى بدعقيده و كتاخ و بدين سے برگز برگز رشته ويا را ندندركهنا - كسى بدعقيده و كتاخ و بحدين سے برگز برگز رشته ويا را ندندركهنا - كسى بدعقيده و كتاخ و بحدين سے برگز برگز رشته ويا را ندندركهنا - كسى بدعقيده و كتاخ و بحدين سے برگز برگز رشته ويا را ندندركهنا -

(ما فحوذ ازرد مُناظرة أوري)

# بدنده بول سے نفرت اور قلبی عداوت:

بدفد ہیوں سے نفرت وقلمی عداوت کا بیا عالم تھا کہ جب بخت علیل ہوئے تو علائ کے التے پہلی بھیت ہے یہ بلی شریف حاضر ہوئے کسی نے ایک طبیب سے علاج کا مشورہ ویا کہ اس کی تشخیص شہرت یا فتہ ہے فر مایا وہ بد فد بہب تو نہیں ہے کسی نے کہا سخت و ہائی ہے فو رألا حول ہڑ ہے ہوئے صاف اٹکا رفر مایا پی جان اور صحت تک کی پروانہیں کی اور سرکا یہ رسالت کے گستا خے سے علاج کرانا مناسب نہ مجھا۔

# محدِّ ثاعظم بإكتان فضوصى تعلق:

صرف اورصرف ای بناء پر تھا کہ وہ قد بہب اہلیّت و مسلک اعلیم وین اصول وفر و عات

بڑے ستون سے دونوں ایک بی دوق کے حال اور متعصب عالم وین اصول وفر و عات

میں اعلی خر سے علیہ الرحمہ کے مسلک حق پر سے برقہ بیوں کو جس طرح ان دوحفرات نے

میں اعلی خر سے علیہ الرحمہ کے مسلک حق پر سے برقہ بیوں کو جس طرح ان دوحفرات نے

بیست و نا ہو دکیا اس دور میں اس کی مثال تیں ملی ہے مولانا مولوی سید زاہد علی صاحب قا دری

رضوی پیلی بھیت ہے درہنے والے اور صفرت شیر بیوند الہلیّت کے تلہ دار ہے وہ

بیلی بھیت سے لامکیو رجا معدرضو بیہ مظہر اسلام میں تعلیم حاصل کرنے آئے تھے ، ون رات

مولانا حشمت علی صاحب کی زبان پر محید شاعظم پا کستان کا خطبہ رہتا تھا، شیر بیعث الہلیّت

فرماتے تھے :مظور سنجھلی دیر' الفرقان' سے میں نے بہت مناظر سے کے اور وہ ہر جگہ ذلیل

درسوا ہوا مگرمیدا ن مناظر ہ سے اس کامستقل فرار سے کرا مت ہے محید شاعظم پا کستان مولانا

مرداراحمد صاحب کی ای لئے ہم انہیں ابوالمنظور کہتے ہیں ،محید شاعظم پا کستان سے فلست

مرداراحمد صاحب کی ای لئے ہم انہیں ابوالمنظور کہتے ہیں ،محید شاعظم پا کستان سے فلست

## آخری حمنا:

جب باری کی زیا دتی ہوئی اور کمزوری حدے براحی تو آپ نے حاضری مدید

اسم الله الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

ایک اشتہار لعنوان "مر کل سبعہ ہفت ہزاری کا اشتہر رضر وری الاظلب " بہمی سے شائع ہوا۔ اس کا شائع کرنے والا عبدالی لک زمیندا راعظم گرھی مقیم مکان یوسف میاں پہلا مالا مجد کے بوزوشی مقیم کی فیست بو ڈی پوسٹ نمبر 4 بہتی ہو وہ اشتہار علمائے وین کی خدمت میں بیش کیا جاتا ہے کہ ان مسائل سبعہ (مینی رت رکی) کے جواب عطافر ماکس مقد (مینی رت رکی) کے جواب عطافر ماکس مقدا ہے اجم یا کمی دوہ اشتہار ہے :

"اسلام عِما يَو إو يق ووستو إلسلام عليكم ورحمة الفرسيما تدوير كاند

متعددا م متعنفی ہوئے ہیں کہ ش نے علم غیب کا مسئد خوانہ صاحب سے دریا فت کیا تف تو آپ نے جوایا حضرت سیر جیدغوث اعظم رحمۃ اللہ عدید کی کتاب فیض اخت ب کے حوالیہ سے فرمایا:

> وَ مَنْ يُعَتَقِدُ (١) أَنَّ مُحَمَّلًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلِمُ الْغَيْبَ فَهُوَ كَافِرٌ لِأَنَّ عِلْمَ (٢) الْغَيْبِ صِفَةٌ من صِفَةِ اللَّهِ سُيْحَانه (٣)

فلا مد مطلب کہ جناب ابوالقا ہم سیدنا محدر رسول الند صلح ہوں کے عالم الحقیب ج نے والے مسلمان کو حفرت ہیرہ حب بھی کافر فرہ گئے ہیں اور علتہ غائی ہیہ ب کہ فاصد نے اسے بی کہا کرتے ہیں کہ ای مخصوص بی میں بایا جائے نہ غیر میں ۔ پس رسول القد الحقیما عالم الحقیب ہونا شرق اور مخطل بھی می ل ہے ہیں مخصوص صفحة خالق اور پھر مخلوق میں جلوہ کر ۔ حافظ صماحب سے شعر صلاح کی ومن فراب کی بیش تھ وت کی دوا زمی ست تا ہدی ۔ عاما للتواب ما ما میا کہ الدی ست تا ہدی ۔ عاما للتواب و رب الارباب ہے جو میں ہوں کہ اور با عالم باک فی الجملہ نہ تو القد صاحب ہی نے و رب الارباب ۔ چہ میں ہوں کہ اور اب عالم باک فی الجملہ نہ تو القد صاحب ہی نے

ا ہے قر ان مجیدی میں بھی کہیں فر مایو کہ میں نے محدر سول اللہ کو علم غیب دیا ہے ( ابعثہ دی تی علوم تو و قافو قار٦) مزر بعدوح بالصرور همل تعليم ويتي جيله انهو رمُغيب ت كي بهي آپ كو اطلاع ای قبیل سے ہور یں وجد مخصوص حفی برز رکوں نے ایسے عقبد سے والے مسمان کوو خصوصاً كافرى كبرے (حفى تحب فقد ملد حظر بور) وخود بدولت نے بھى تو بست (٧) وسد ساله عرصة طويله يل جونيوي عجر معدووب ) ندم دول بين نهورتو ل بين شوام نه خواص میں شدروز و شب میں ایک وفعہ بھی تو اقر ارتبیل قر مایا ہے کداللد صاحب نے مجھے علم غیب مجى عطافرمايا إورندى خلف ئے راشدين في ندائل بيت في ندامى بات نما بعين في نہ تیج تا بھین نے ہاو جووا سے محے وصر سے واکل پھر بھی رسول اللہ اللہ واک مقاتی ، جزئی ، مجازی ، محدو دي عالم الغيب جانے والاتو البنة كا قرعى ہے او راللد و رسول الله دونو ل ہى ہر بہتان عظیم ٹابت کرنے والرخیل تو ہے ہی بتائیں پھرود کون ہے (یا ہے ایمانی خیرا ہی ہمرا) الله صاحب تو قرآن شريف من متعدوموا قع يررسول الله ملى يجي علم فره تے تھے كه آپ كهدد يجي جيرتو الله صاحب في علم غيب تيس ديد ( شي عرض كرما بوب اور آن كل كما م کے مسمان تو بڑے روروشورے باواز وُکل لاکارتے مجرتے ہیں ، جمبی یولی یوم مارتے رجے ہیں کہرسول القدنو عالم الغیب ہیں تو آپ ہی انساف فرہ نے گا۔

معا ڈالندالی الند صاحب کوکیا تھن مشکل ہخت مصیبت آخر بھی الیک کیا حاجت کہ خواد تو اہ الندنق کی رسول الند سے جموع یلوا میں مح ڈ لک، دونوں سے ایک تو کا ذہب و کا فر جواء البی تو بد تو گھٹم اللو تیل میٹھا تکصفو تھ۔

الخضر سائل راقم کے مجموعۂ سوال ت کے اولہ قاطعہ سے حضرات خواجہ صاحب نے ایسے اپنے دندان شکن جوابات و بیتے ہیں کہ بھائیو ہیں باللہ العظیم حواس یا خند ہی ہوگیا ہوں ، البندااس تمام رام کہائی کے بعدتو مسائل مستفتی کی جانب بھی اہل اسلام ووی الکرام و

ا۔ اشھار شاک طرح ہے۔

ا اشتروش رفع كرماته -

ا\_ مرا قائليد على ١٨ س مرا تا عيممود ممرك

١٢ منه مرك عادت بكر كسلم إلى كالمناب اورشى الله عندك جكه " وهنا الله عليه ك جكه " ١٢

اشتهارش اولي يهاا

۲ - اشتمارش يوشي پياا

اشتهارش ایشی بے۱۱

ٱلَّذِي يُوسُوسُ فِي صُمُورِ النَّاسِ لا مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ مولاما روگی پ

اے بیا الجیس آدم ردئے ہست پی بیر ویتے تباید داد دست

و فا حمیس گراہ کر کے مشرک ہی بنا دیں گئے۔ اس دینداروں ہے ملتے رہواور بدهیوں سے بینے بی رہوء ملخصا - بقاعد و برطانوی دولة بھی کورٹ بی مشتہر صاحب سے مجبورا عاجز سائل کو بھی مقد مدبازی کر کے کیا ( سونے کا تھر مٹی ہی کا ہوجائے ) تکرا ہے ضال مُصِل شهر آشوب بي قبان مُضجر كو ( انتاء الله سُجاعة ) حتى المقدد ريفير سخت قيد د مزا زین رورگز رئیس کرسکتا اور جومولوی صاحب سائل کے سوالات کا حسب مشروط شروط تبوت بھی ویں تو خداوا سطہ جھے ایک ہفتہ لیا ہی و ربیعہ پیلک اشتہار بغرا کی ما نند آگاہی پخش وی تا کہ سرکاری قانون کے مطابق حسب ارش وجیب صاحب سی سرکاری بینک ش ا نعا می ہفت ہزاری رو پیرموعو دوا مائڈ رکھ دیا جائے ، تا کہ معینہ وقت پر بحضوری علمائے اہل اسلام بعوض مشروطی ثیوت ہولیس تمشنر صدحب بہا در کی معرفت مولوی صاحب موصوف کی خدمت یکته ش بدیدمنذ و ره حاضر کردول -

(الف) تختیق مسائل ضروریه کوبھی جومسمان فساد بھجھے فراب کتے برا جانتے ہیں یا تو و دمسلمان ہی نبیس والا منافق تو ہا مصرورے (ج )اور پیجی غیرضروری ہے کہ ساتوں مسلول ہی کا جواب دیا جائے بلکہ اگر ممکن ہوتو ایک ہی مسئولہ مسئلہ کا جواب عمامیت ہو، مگر جوانی اولدمشروط مسلدهماریة منرور درئ اشته ربون و و ) اور بیاتو مرتجیب صحب کے تصب العين رے، غير مشروطي جواب بالكل مردود و قائل ، خوذ مجيب مُعجر ب، (٦) ٱلسَّعِيَّةُ مَنْ وُعِظَّ بِغَيْرِهِ الحديث

وَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ الْمُبِيِّنُ وَ السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبِعِ الْهُدى

الاحترام لندتوجه فيض موجه مبذول فرمائي - وبلويء ويوبندي سب رنيوري ميرتعي ، لكصنوي ، يريلوي، برايوني ، جمهي عموماً وخصوصاً خواجه صاحب مجد دي بھي مَررتوجه فر ما مَي عندالله ما جورو عندا لناس مفتکورہوں۔(۱) علم غیب ، (۴) ندائے غائبا نہ غیر اللہ ، مثل یو رسول اللہ یا دلی الله يا خواجه وغيريا (٣) مُدْ رغير الله، (٣) محفل ميدا و، (۵) قيام، (١) تقبيل ابها مين (الكو شي جومنا)، (٤) تغيير قبر، يُنت قبر بنايا \_

قرآن شریف، احادیث مبارکه، گئب انمدار بعه، حارول بزرگون کی تصایف ( ببيا وُ الله بين ، فحى الله بين ، شها ب الله بين ، معين الله بين ، شعر مرشد بين اوليين و ٣ فر بين ، رحمة الله عليهم المجتمين) ہے بھی جو كوئى مولوى صاحب مستقسرة أسول كے آجو به سند قد كورہ عطا قرما كي عرف حل الحنة في مسئلة انشاء القدسجاند بزاررو ببير في كرول كا، وبنو فيقد كيايزي بات ہے، جو صاحب بھی نجدیة ، غیرمقلدیة ، و پلیة ، نبچریة ، القاب و خطاب سے اخبار س زی، اشتهار بازی ہے اس زرہی جزاری حکومت کے اندر بے علم مسمر نول میں حیلہ با زی و فتنه بر دا زی کریں گے تو اولاً بیان کی ہر زہ درآئی زمل قافیہ ممبئی محاورہ تھنڈے بھگت كى بات مجمالَى جائ كى ، فانياد فع فأنى فته كم قال رسول التد صلعم

> يَكُونُ فِي اخر الرَّمَان دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمُ مِنَ الْأَحَادِيْتِ بِمَا لَمُ تَسْمَعُوا أَنتُمْ وَ لَا ابَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَ إِيَّاهُمُ لَا يُضِلُّونَكُم و لا يَفْتِنُونَكُمُ (٨)

الشرض آخرز ، نہ میں جبوامولویوں کی صورتوں میں اپنی تھیزی ویز رگی کے سب بے علم مسل نوحمہیں ایس جعوثی بناوٹی حدیثیں سائیں کے کہ جو نہتو تم ہی نے نہی تمہاری بزرگوں نے بھی کہیں نہیں کئی ہیں، ای لئے اگر حمیس دیندا ری منظور ہے تو ایسے رنگین مولو یوں وشوقین صوفیوں ہے بھی مت ملو ۔ایسول کامر پدیھی برگز نہ ہونا جا ہے ، کما قال الندنق في:

و الا کے بندے وزیر تحیجر بنکتے وہا بیت کے بوم فد بوت ، پیٹر کتے نجد بیت کے زاغ جال بلب سکتے و المحمد للّه رب العالمین ، بہاں فیض حضور پُرنور رضی الند تعالی عند ہے منتعین ومتوسل بوکر دوحر فی مختفر لکھنا مناسب الندع وجل فر مانا ہے :

> ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَكَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مَنُ رُسُولِ﴾ الآية (٥)

> لین ، اللہ غیب کا جائے والا ہے تو اپنے غیب (۱) پر کسی کو مسلط تہیں قرما تارین سواا ہے لینند ہیرہ رسولوں کے ۔ (۸)

> > اورقرما تاج مؤ وعلا:

﴿ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لَـكِنَّ اللَّهُ يُجْتَبِيُ مِنُ
رُسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ ﴾ الآية (٩)

ترجہ: اور اللہ اس لئے بیش کہ اے عام لو کو تمہیں غیب بتا وے لیکن اس لئے کہائے رسولوں میں ہے جے جا بتا ہے چس لیٹا ہے۔ (۱۰)

۵\_ الحن۲۷/۲۲۸۲

الیعنی این غیب خاص پرجس کے ساتھ و و منفر دے بحوالہ خانوں ویٹ ویٹ وی غیر جا (تغیر جزائن امرانان)

- ے۔ بیعنی ،طفرع کال نبیل ویتا جس سے حقائق کا کون تام اعلی درجہ بیقین کے ساتھ طامل ہو۔(تشیرفز ائن احرفان)
- ا۔ تو انہیں فیب پر مسقط کرتا ہے اور اطلاع کا الله اور کشف تا م عطافرہ تا ہے اور میظم فیب ان کے لئے معجز وہوتا ہے انہ کے لئے معجز وہوتا ہے انہا تھیں اس اور علامیا سا میل تھی اس آئے ہے کے فر میا مہ اللہ تھی گئی ہے ایک انتخاص میں ایک انتخاص میں انتخاص میا
  - 4 آل عمران ۱۷۹/۳ 💷
- اس ایت کے تحت صدرالافاضل سید تیر تیج الدین مراد آبادی نظمت میں تو ان برگزیدوں رسولوں کو فیب کا علم دیتا ہے اور سیدا نیو عصیب غُد ہے رسولوں بٹس سب سے افغنس اورائل تیں اس آب یت سے افغنس اورائل تیں اس آبات سے افغنس کے موا کی شرح آبات وا حاویث سنت ایت ہے کہ افغد تھائی حضور علیہ الصولا ؟ والسلام کو فیوب کے عوم عطائر مائے اور شیوب کے علم آپ کا مجر وہے ۔ (تئیرفز ائن اعرفاں)

# الجواب

و بالله اصابة الحق و الصواب

جواب مسئلہا و تی: ہے شک القد تعالیٰ نے حضورا قدس سیدی کم ﷺ کوعم غیب عطا فر ما يا وهلكوت السمؤت والارض كا أنهيل شام بهناياء درياؤب كا كونى قطره ريكستانوب كا كونى ذره بِهِا رُول كَا كُونَى رِيرَه مِبْره رُا رول كَا كُونَى بِيَّا إِيهِ نَبِيل جُوحِصُور عَالِم مَا تَكَانَ وَ مَا يَكُون ﷺ كَعْم عن نه آيا ، قرآن وحديث و ائر قديم وحديث كرار ثا وات جيله ال مسئله بين اس فقد ريبيل كدان كاا حصاء (بين ثار) يقيماً وُسُوا رجيها إن بيل كثير برا طلاع منظور بوحضور يرنور تر شد برحل اه ما بلسنت تجدّ دوين ومنت سيدما اعلى حضرت قبله رضي اللدت لي عنه كي تصانف قد سيه "انباؤ المصطفى بحال سر و أخفى" (١) و "خالص الإعتقاد" (١)، و "الدولة المكية بالمادة الغيبية"، و "الفيوض الملكية لمحب الدولة المكية" (٣) كي طرف رجوعٌ لائے يا "العذاب البئس على الخس حلائل إبليس" و "ادخال السنان إلى حنك الحلقي بسط البنان"(٤) وغير ه تصانيف مباركه قدى اصىب دا حباب حضور برنو راعلى حضرت قبله رضى الله تعالى عنه مطاعد كرے كربعو بدت كى تحقيقات كے وغ يا ع كا ليكت الفيت نبوى الله كالشن، ميكت عشق محرى الله كر معي ، چيكت مظمت مصطفى الله كر حاد، ميكت فف كر رمول الله الله کے سورج ، ویکتے ، وہ عشق تی ﷺ کے ساغر ، جھلکتے شراب مصطفی ﷺ کے جام جھیلکتے

ا \_ پيرسماليرق وي رضوييه ٢٩/ ١٨٥ ش موجود ہے \_

ع بر رمال أن وق رضوية mrm/r4 شي موجوب

<sup>۔</sup> الله ولة المكية امام المستن امام احمد رضاكي تفنيف بجرة ب في الاستن تحريفر مايواور الله ولة المكية الماس الفيوض الممكية "كمام الماسيات رقم فرماكي اور" الملولة الممكية "ممالكية "مع التعليفات عرص وراز سطح بورباب مائموند

٢ - بيدر ساله حضور معنى اعظم برئد معطفي رضاحان عليها لرحمه كي تصنيف هير

اور فره تاہے تیارک د تعالی:

﴿ وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِصَيْرِينِ ﴾ (١١)

ترجمه: نيين بين مر ( 海) فيب كى بات مائي يو تقيل -

الحمد لقد حضور محبوب رب العالمين جل جلالة وصنى القد تعالى عديد اللم يح في علم غيب فا بت كرف والله يشار من المعيد وسلم يم التو مجبور بو فا بت كرف والله يشار من المعيد والمعند في المعيد والمعين بن قو مجبور بو كرف الناس المعين المعين بن قو مجبور بو المعين المعين

إن أرادوا من القوان على القوان رداً و لا يمكن أن يروا القوان الكويم على آياته الكويمة رداً أقول و بالله التوفيق، (١٣) توضيح مقام وازاحت الكويم على آياته الكويمة رداً أقول و بالله التوفيق، (١٣) توضيح وجل كيمش اوبام يب كدان آيات كريمه الكان تضيم وجبر يُز بيه يع بسالة بواكران مواكر الدعق وجل كيمش بندگان فدامجود إن كبري كوبحى عم غيب به بلكه توى يى كافرار سعة جربا كل بلكه بر يوبائ كوبحى علم غيب ما بلكه توى يى كافرار سعة جربا كل بلكه بر يوبائ كوبكي علم غيب ما الدرجوة بيت نقى إن حشل:

﴿ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَ الْكَرْمِنِ الْعَيْبُ إِلَّا اللَّهُ ﴿ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ ﴿ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ﴿ لَا يَعْلَمُهُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اا۔ التکویر: ۹۰۱ ۲۴،۸۱ تا ۱۱۰ مریم: ۹۰۱ وریم: ۱۹۰۱ ترجمہ قریب ہے کہ آسمال اس سے پیسٹ پڑے اور پیما ڈرکر جا کی ڈھکر۔

۱۳۔ مینی ، اگر وہ قرآن کریم کا قرآن کریم ہے روکھا جانچ بیں تو مکن ٹیس ہے کہ وریکھیں کرقر آن کریم کو آیات کریمہ کار وکرتے دیکھیں ، عمل القد تعالیٰ کی توثیق ہے کہتا ہوں۔

ا و کیمئے تق نوی کی تصنیف مخطال بیان معن ۱۳

21 الأنمام. 1/4 الأنمام. 1/4 الأنمام. 1/40 ا

ر جمد ای کے پال قیب کی جمیاں ہیں انہیں اللہ کے مواکوئی نہیں ہونا۔
ان سے ایک قضیہ سالبہ کلیہ نکانا ہے کہ اللہ کے سواکوئی شخص غیب نہیں جانا ، اب
منکرین کے لئے تین بی احتمال ہیں یوان آیات کی نئی برایمان لا کمی اوراُن آیات اثبت
سے کفر کریں تو قطعا کافر کہ قرآن عظیم کی کسی آیت بلکہ کسی حرف کا بھی مُنیکر قطعا کافر ، وہ فرمانا ہے عز جلائے:

﴿ اَلْتُتَوْمَنُونَ بِيَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكُفُّرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَنُ يُقْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمُ اِلَّا خِرُى فِى الْحَيْوةِ اللَّنْيَا وَ يَوْمِ الْقِيمَةِ يُرَدُّونَ الْي اَضَدِ الْعَمَابِ ﴾ (١٧)

ترجمہ: تو کیاتم کتاب الی کے بعض حصد پر ایمان لاتے اور بعض سے
کفر کرتے ہوتو جوتم ش سے ایسا کر ساس کی سزا کیا ہے سوااس کے
کہ ونیا میں رسوائی ہے اور آیا مت کے روز بخت عذا ب کی طرف
لونائے جا کی گے۔

والعیا ذبالند تعالی یا معاذ الند ان دونوں هم کی آیات کر بید بین تناقض یا نیس سے کہ موجد کر نیم مالید کلید کا نتیعش ہے اگر ایس کین سے تو معاذ الند قر آن نظیم کے کتاب اللی موجد کرنے ہے ہے گئاب اللی عناقض موجد کرنے ہے گئاب میں تناقض موجود ہرگز مالی جن محدد ہو جن سے کہ کتاب اللی تناقض محال اور جس کتاب میں تناقض موجود ہرگز کتاب اللی جنود قرآن یا کے گرونا ہے:

﴿ لَوْ كَانَ مِنْ عِلْهِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَلُوا فِيهِ الْعَلَافَا كَتِيرًا ﴾ (١٨) ترجمه اوراكريه كماب غيرفداكى موتى تؤضروراس من بهت اختلاف بإت--

یا آیا ہے نفی دنصوص اثبات دونوں پرای ن لائم گے اور دونوں میں تکلیق دیں گے اب بجراللد تھالی ہمارا مقصو دے صل ہے کہ آیا ہے نفی میں اور علم تمرا و ہے اور نصوص اثبات اورقرما تاہے:

﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا بُقُتَراى وَ لَكِنَ تَصْدِينَ الَّذِي الَّذِي بَيْنَ يَلَيْهِ وَ تَقْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ الآية (٢٤)

اے حبیب ہم نے تم پر بید کتاب أتاری كد جرشتے كا روش بيان ہے، ہم نے ال كتاب بيل كوئى شئے كا روش بيان ہے، ہم نے ال كتاب بيل كوئى شئے الله ندر كلى ميد كتاب كوئى كر هى جوئى بات نيل كيكن اللى محتب البيد كى تقد ليل اور جئے كى تفصيل ہے اور شئے فد جب الله سقت ميں جرموجود كو كہتے ہيں اور موجود ات ميں مكتوبات تولى و محتوبات لوج محفوظ بي و الله فق قر آن عظيم كا تبيان علموم لوح و الله كا محتوبات الله كا محتوبات لوج كا محفوظ بي الله الله كا الله كا الله كا تبيان علموم لوح و الله كو جى شراح الله كا كا الله كا كا الله كا كا الله كا كا الله كا

﴿ وَ كُلُّ صَغِيْرٍ وَ كَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ ﴾ (٢٥) ترجمہ: ہر چیوٹی اور بڑئی چیز لوٹ محفوظ بیں تصی ہے۔

اور قرما تاہے:

﴿ وَ لَا رَطَبِ وَ لَا يَابِسِ إِلاَّ فِي كِلْبِ قَبِينِ 0 ﴾ (٢٦) ترجمه: كوتى تروختك الياليل جوروش كتاب لوي محفوظ مثل شاو - (٢٧) اور قرما تا ہے:

﴿ وَ لَا اَصْفَوْ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا اَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتبٍ مَّبِيْنِ 0 ﴾ (٢٨) ترجمه: دره سے كوئى چرج يولى اوريدى ايك بيس جولوح تحقوظ بين شهو۔

- ٢٥ اللبر: ٢٥/٥٤
- ٢٦ الأنعام: ١٦٨

الله يوسي ١٠١١

یں دومراعلم بینی آیات بی کا بیر مقد و کدالقد کے سواکس کوذاتی علم غیب نیس او رائحدلقد کدای یہ دومراعلم بینی آیات ہے ، بے شک جوشش کی غیر خدا کو بالڈ اے علم غیب مانے وہ دیقینا کافر ہے ہرگز مسلمان ہیں اورنعوص اثبات ہے ہیں مراو بلکدان میں بالنمر شکارشاد ہے کہ کہ محبوبات خدا رُسُل کر ریا علی سید ہم وعلیہ الصلاق والثنا کو فدا کے ویے ہاں کی عط ہے علم غیب خدا رُسُل کر ریا علی سید ہم وعلیہ الصلاق والثنا کو فدا کے ویے ہاں کی عط ہے علم غیب ہے دائا کہ مدالتہ کہ اس کی عط ہے علم غیب ہے دائا کہ مدالتہ کہ اس پر بھی ہی را ایمان ہے ہے شک جو خص صفور کرتے و محبوب ، طالب و مطلوب وانا نے غیوب رق کے بالعطا مُعَلَّم علی العُیوب ہونے کا مُرَكِّر ہو وہ اِن تصوص اثبات کا مُنْکِر اور قطعا کافر ہے ہرگز مومن تہیں ۔ مسمدان کی شان تو قر آن عظیم نے ساری اثبات کا مُنکِر اور قطعا کافر ہے ہرگز مومن تہیں ۔ مسمدان کی شان تو قر آن عظیم نے ساری ساری کا بان لانا فر مائی ، صاف فر مادیا :

﴿ تُوْمِنُونَ بِالْكِتَبِ كُلِّهِ ﴾ (٢٠)

والحمد لله رب العالمين ية مطلق علم غيب كاستلدا في جو يحد القد تعالى قرآن عظيم في كاستلدا في جو يحد القد تعالى قرآن عظيم في دوشن فر ما و ياب تنصيل علم القدس حضور بر تورسيد عالم الله كاعلم اجمالي حاصل كرنے كے لئے بحى اى قرآن يوك كي طرف رجوع تيج ، ويجے ، ويجے و دكيا فر ما تا ہے ، فر ما تا ہے :
﴿ وَ مُؤْلِنًا عَلَيْكَ الْكِتَابُ تِبْيَافًا لِلْكُلِّ شَدّى يَهِ ﴿ ١٥ ٢ )

اورقره تائب: (۲۲)

﴿ مَا فَرَّطُنَا فِي الْكِتَبِ مِنْ شَيْءِ ﴾ الآية (١٣)

۱۳۳ بوسف. ۱۲ ا ۱۰ ترجمه بیاکوئی بناوت کی ایت تبیل میکن اینون سے اسٹھے کاموں کی تقدیق ہے اور ہر چیز کامفصل بیان ۔ ( کنزالان ن )

<sup>21-</sup> صدرال فاشل سين شيم الدين مرا وآبا و كماس كت كند ككين به كماب مين ساور محوظ مرا د بالشرق في في قا كان و منا يَحْوَق كي علوم الله على كتوب فريات \_ (كثير فرز الن امراان)

۱۹ ما م واحدی نے آئیت فی چندلہ مفاہنے الغیب کے تحت کی لکھا کہ 'جے وہ چاہے وہی خیب پر مطلع ہوسکتا ہے لغیرائی کے قائے کوئی خیب نیس جان سکتا۔ (تغیرفز شنام فان)

١١٠ - ال عمران:١١٩/٢، ترجم مب كابول بايمان لات بو- ( الريان)

الله النحل:١٦/١٨، قر جمد: اوريم في ميقر أن اتا ما كمريز كاروش بيان ب - ( كرالايان)

۱۲ مرجر ہم نے اس کماپ میں پھر زراق رکھ ( کنز الایون) لیمنی جملہ علیم اور ترم خا تکان نو خا یکھوں کا اس میں بیان ہے اور جمیق اش و کا علم اس میں ہے اس کماہ سے قر آن کریم مراد ہے یا اور محفوظ بھوالہ جمل وقیر ہے (تخمیر فرز ائن اعرفاں)

٣٢ الاتعام ١٠/١ مرجمة بم في السكاب ش يجمالها شركها ( كرالاعان)

اور قرعانا ہے:

﴿ وَ كُلَّ شَيْءِ أَحْصَيْنَا أَفِي إِمَامِ مَّبِيْنِ () ﴾ (٢٩) ترجمه: يم تے مرشے كولوح بش محفوظ كرد كھا ہے۔

اب اگر کوئی و بانی کے کہ اگر چیقر آن تنظیم میں ہرشتے کا روش بیان ہے مگریہ کیا ضرور ہے کہ حضور بھی تم مطالب قر آن ہے واقف ہوں ، واسعیاذ القد تعالی ، تو قر آن عظیم نے اس کے مونور میں بھی پینگلی پھروے ویا ، فرما تا ہے :

﴿ انَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ (٣٠)

ترجمہ: بے شک ہم پر ہاں قرآن کا بیان فر مانا۔ اوراس سے قبل فر مایا:

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةً وَ قُرَّالُهُ ﴿ (٣١)

رجمہ: بے خک ہمارے ذمہ ہے (اے محبوب تہمارے سنے میں) اس کا جمع قرما اوراس کا پڑھانا۔

جب خوداللہ تق لی بی نے اپنے مجبوب کے کہ بیل قر آن عظیم جی فر مایا ، خود بی اپنے مجب خود اللہ تق لی بیل ہے اس کے مطالب کو بیان فر مایا تو اب کون ہے اوب کستاخ کہد سکتا ہے کہ قر آن یا کے کے بعض معا فی حضور مُبط قر آن کی پر تحقی دے بوں تو بھراللہ تق لی کیے روش ارش دات قر آنہ ہے تا بت ہوا کہ روز اول ہے روز آخر تک جو پکھ بھوا اور جو پکھ ہوگا تمام ما تکان و مائیگون لوج محفوظ میں بواا ورجو پکھ ہوگا تمام ما تکان و مائیگون لوج محفوظ میں ہوا درجو پکھ اورجو پکھ لوح محفوظ میں کس ہے اورجو پکھ لوح محفوظ میں کس ہوا اورجو پکھ اور جو پکھ اور محفوظ میں ہوا کہ مائی ہو بکھ ہوا اورجو بھی آتی ہے سب کا روش تقویل بیون قر آن پاک میں ہوا درجو پکھ تو اس با ک میں ہے سب کا کا اللہ ما اللہ عز وجل نے اپنے بیارے محبوب وہ کی کوعطا فر مایا تو بعو جہتی گی آتی ہو نصف النہارے زاکہ روشن طور پر تا بت ہوا کہ روز اول ہے روز آخر تک جو پکھ ہوا اورجو ہوگا

المرابع القيامة ١٩/٧م القيامة ١٩/٧م

الله ۱۷/۷۵ الله ۱۷/۷۵

(۱) انبیاء و اولیاء وغیر ہم محبوبات کبریا وہ علی سید ہم وعلیم و یا رک وسلم کو وسیلہ واسطہ جات کر تدا کرنا بھی جائز وستحسن و مستحب ہے ، جو تفصیل جا ہے رسالۂ مبارکہ 'آنو او الإنتباد فی حل نداء یا رصول الله " (۲ س) تصنیف جنور پُرتُو رمُر شِد برح سیدنا اعلیٰ حضرت قبلد رضی القد تع لی عند ملاحظہ کرے ، بالا ہی لی بیمال چند کلے گز ارش ، القد مؤ وجل فرو تا ہے :

﴿ وَ الْهَ مُعُولًا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ ﴾ (٣٧) ترجمه: الله كي طرف وسيله وجويرو \_

اورقرما تاہے:

﴿ اُولَٰٓكِكَ الَّذِينَ يَدُعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيْهُمُ الْوَسِيْلَةَ أَيْلُهُمُ اللَّهُ ال

٣٢ يررماله محاوي رضوية ٢٩ ١٩٥٥ م.

۳۲. اسانده ۲۵ ه ۳۲ یی إسرائیل ۲۷/۱۷۵

raq " ميرساله "قارق رضوية "raq "ro" مي ب

نا کہ میری حاجت ردا ہو، البی انہیں میراشفیج کر اِن کی شفاعت میر ہے جن بیل قبول فریا۔

تمضير صاحب ويحصين سيد عالم ﷺ نے نامينا كوؤ عاتصيم فر وئى كەبعد تماز بول عرض كروجه رانام ياك لي كرندا كروء بهم ساستمدا دوالتجاوا سنّع نت كرور ٨٨ وَلِلْهِ الْمُحجَّة م تير عنى كي إلى السيار الحكروعا كرة إلى الوادل وم الوارل يرساع جات اور قاضي يوسف ين اساميل تبهاني لكيت بين كمانام طيراني (المعهم الصعير ١٨٤٠١٨٣/١) ور مینی فی معایت کیے کرد مرسد عثال ان حقیف رضی تندعت کے بیلتے ابوا مام ان اس ان حقیف اہے بی ے روایت کرتے این کرا کے تض کوحفرے اٹان فی رضی اللہ تعالی عندے کوئی کام تھاوہ ورورجاتا سراب نات ك طرف توجفرات اورشان كا عاجت إوري كرت تو ووعظر عاطان ان حقیف سے معاد رائی بریشانی و کری تو حضرت این حقیف نے قرمای تم ایس کرو کدونسو کر کے مجه جا كردوركعت ترزيدهو بمرحضورة كاوسلاك الدخري دعا كرواليهم يني سألت و أَتُوجُهُ إِلَيْكَ بِلَيْكَ مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحَمةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجُهُ بِنَكَ بِنِي رَبْقَ فِي حاجتِينَ هذه يُعْمى بني اللَّهُمُ مُشَيِّعَهُ فِي اوراعظر علامًان فَن رضى الدَّد تعالى عدر كي إلى جا وَاور ش مجى تير الماته جلول كاچنانجاس أاياى كيا ورحفرت عنان في رضى الدعند كورواز ير آب في ال يحض كواسية ساته ينها و اوركام يو جهاء س في كام عالي آب في وه كام كرديا ورثر ماي جب بحق تيرا كوئي كام موتو مجهم بتاناء ووقض إمر لكلا توحفرت عنان بن عنيف رضي لقدعته لطيموه المنفس آ پاشكرياداكست موت كينانكا كرحفر عد حمان في وفي الدعدة ميرى بعد ينح على ند تنے آپ نے ان سے بھری شفارش کردی آؤ معز سے حمال بن حلیف نے فریدیا بخدا علی نے تیرے ورے میں اُن سے پہلے بھی تبین کیا اصل یا مصاب ہے کہ یک نا جا حضور ﷺ کی درگا وہی آ یو آن اُو حضور ﷺ نے قریل اگرتو مبرکر نے اچھا ہا اس نے عرض کی یارسول اللہ بیرے ساتھ کوئی تبین مونا اور مجھ نظراً تا نیس ال لئے مجھے پر بیانی مولی عبد آ ہے اے اے اسٹر میر تھا کرونور کے ووركعت ياشية كي بعد يدوعا ما تك (جوش في تجمع كمالي ) يعنى بداس وعا كي يركت ب-شواهد الحق الباب السادس، الفصل فتاني، ص ٢٢٥٠ ٢٢

اور می بد کرام نے اپنی مشکل میں بی کی کو پار اور اُن کی شرید دری ہوگئی چنانچہ اوم طبر دنی نے روائد کی شرید دری ہوگئی چنانچہ اوم طبر دنی نے روائد کی کہ اس کی اور کی کی در سول اللہ کی اور کی کی اور کی کی در سول اللہ کی اور کی کی در سول اللہ کی در سول اللہ کی در سول کی در سول اللہ کی در سول کی در سول اللہ کی در سول ک

اللَّهُم إِنِي أَسُالُكُ وَ أَتُوجِّهُ إِلَيْكَ بِيبِيكَ مُحَمَّدٍ بَيِي الرَّحْمَةِ

يَا مُحَمَّدُ إِنِي أَتُوجُهُ بِكُ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَلِهِ لِتُقُطِي

يَا مُحَمَّدُ إِنِي أَتُوجُهُ بِكُ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَلِهِ لِتُقُطِي

إِلَى اللَّهُمَّ فَشَغَعُهُ فِي رَواهِ النسائي و الترمذي و ابن ماحة و ابن عزيمة و الطبراني و الحاكم و البيهةي عن سيّلنا عثمان بن حيف رضى الله تعالى عنه (٣٦)

الی ش تھوے ما تکا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نی تھ ﷺ کے وسیلہ سے جو میر بانی کے نبی میں یا رسول اللہ بی حضور ﷺ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت ش توجہ کرتا ہوں (۲۷)

۳۷ ستی الترمدی، کتاب القعوات باپ (۱۹۹) بعد باپ دی دهاه الفیف، برقم:۲۰۷۸ ۱۹۰۱ آیصاً سی دهاه الفیف، برقم:۲۰۷۸ ۱۹۰۱ آیصاً سیوی باپ در تماه الحاجة برقم ۱۹۸۰ ۱۹۷۸ آیصاً صحیح این خزیمة کتاب الفیلاء حماع آبواب الفلاق عیر دا تقلم، باب صلاة الترعیب و الترهیب، الفیلاء حماع آبواب الفلاق عیر دا تقلم، باب صلاة الترعیب و الترهیب، برقم:۲۰۱۹ ۱۹۲۹ آیضاً الشنی الکیری، للسالی، کتاب عمل البوم و البله ذکر حدیث عثمان بن حیف، برقم:۹۵،۱۰۹۹ ۱۹۵،۱۰۱۹ ۱۹۵،۱۰۱۹ ۱۹۵،۱۰۱۹ ۱۹۵،۱۰۱۹ ۱۹۵،۱۰۱۹ ۱۹۵،۱۰۱۹ ۱۹۵،۱۰۱۹ ۱۹۵،۱۰۱۹ المسلد للإمام أحمل عثمان بی خیم، برقم:۳۱۹ می التعاب القمل الثالث، برقم:۳۱۹ کتاب الذهوات، باب حامع التعاب الفصل الثالث، برقم:۳۵، ۲۸

محایہ کرام میں مارضوان حضور ﴿ کے وہلے ہے وہا ہیں کرتے تھے جیں کہ ٹی ﴿ فَا اللّٰهِ الْحَوْلَ عِنْ اللّٰهِ اور حضور ﴿ لَا اللّٰهِ اور حضورت اللّٰ رضی فقد تھا لی عند بیان کرتے جی کہ حضورت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند کی عادت میا دکر کی جب قط سائی وہ فی تو آپ حضوت عمالی بن خطاب رضی اللہ عند کے ساتھ وسیلہ ہے کہ ورش طلب کرتے اور کھے تھے اللّٰہ مَا با کگا تحو سُل اللّٰه عند کے ساتھ وسیلہ ہے کہ ورش طلب کرتے اور کھے تھے اللّٰہ مَا با کگا تحو سُل اللّٰه عند کے ساتھ واللہ ہے کہ ورش طلب کرتے اور کھے تھے اللّٰہ مَا با کا اللّٰہ عند کے ساتھ وسیلہ ہے کہ ورش طلب کرتے اور کھے تھے اللّٰہ مَا با کگا تحو سُل اللّٰہ عند و اللّٰه کو اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ اللّٰہ عند واللّٰه کو اللّٰه اللّٰہ عند واللّٰه کو اللّٰه اللّٰہ عند واللّٰه کو اللّٰہ اللّٰہ عند واللّٰہ کہ اللّٰہ اللّٰہ عند واللّٰہ کے کہ وہ اللّٰہ کو اللّٰہ اللّٰہ عند واللّٰہ کے اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عند واللّٰہ کو اللّٰہ کے کہ واللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ واللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ واللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ واللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ واللّٰہ واللّٰہ

-62

### السّاميّة أيصاً

### ووم كرار التي إلى الله

إِذَا ضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا وَ أَرَادَعُونًا وَهُوَ بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ فَلْيَقُلُ يَا عِبَادَ اللّهِ، أَعِيْتُونِيُّ رَاسٍ يَا عِبَادَ اللّهِ رَانِ، أَعِيْتُونِيُّ أَعِيْتُونِيُ يَا عِبَادَ اللّهِ، فَإِنَّ لِلْهِ عِبَادًا لَا يَرَاهُمُ رَوْءَ الطيراسي عن

#### عتبة بن غزواد رصى الله تعالى عنه (٤١)

ق الدَّعُ عِبَادُ اللَّهِ يَأْتُواْ مَلَدُا مُعِنَّ مَهُن رَحِلَ اللَّهِ هِ عَبَادُ اللَّهِ يَحَلَّ إِلَى مدومِ وقت تيارِبِ اور نند كَي بندول كو يكاروه تيم كَي مدوكو يَهِين كُم مِدِيهِ والثالث بمواشق را الاصابه "لابن حصر (١٩/٢) ور "الاستبعاب" للقرطبي (١٩/٢ه) مُن فركوب - (قال كاما مرشر بعن كمّ آئية ش، ال ١٩/٢)

المعدم الكبير "المعلوع ش"اعيوبي" كى عكم" اغيثوبي " بجيكمالامية في أمعدم الكبير كالمعلومة العينوني المحلوم ش"اعينوني المحلل كيائے۔

· المعدم الكبير" اور"محمع الروائد" شي يكمات مرف دوا دوكرك ك ين ين

المعجم الكير لعظرتي يرقم: ١٩ ١١/١٧/١٧ مندا\_ آيضاً التوسل للسندى ص ٥٧ \_ آيضا مجمع الروائد كتاب الأذ كار بهاما يقول إذا نفدت دابته الخ برقم ١٣٨/١٠٠١٧١٠

جبتم میں ہے کئی کوئی چیز کم ہوجائے اور مدو ما گئی جا ہا ورائیں جگہ ہوجائے اور ایک جگہ ہوجائی جا ہے اور ایک جگہ ہوجائی کوئی جمدم تیں تو اُسے جا ہے ہوں پکارے اساللہ کے بندو میری مدو کرو ، اے اللہ کے بندو میری مدو کرو ، کہ اللہ تعالیٰ کے چھ بندے ہیں جنہیں میچیں و کیتا و ہا اس کی مدو کریں گے ۔ (۲۶) والعدم دللہ و ب العالمين موم کہ قرماتے ہیں ہی جنگل میں جاتور چھوٹ جائے :

فَلْيُنَادِ يَا عِبَادُ اللّٰهِ الْحِيسُولُ رواء ابن السنى عن ابن مسعود رصى الله تعالى عنه (٤٢)

> تو یون درا کرےا ہے اللہ کے بشدورد ک دو۔ عماِ ڈاللّٰداً ہے روک دیں گے۔

ことうとなりとなりというというとう

أَعِينُونِي يَا عِبَادُ اللَّهِ رواه ابن لِي شبه و البرار ص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (٤٤)

مرىدوكروا عالله كيشو-

اور شفور پُرنورسيّد الاسيا وفر دوا دفرا د قطب الارث دسلطان بغدا دسيدناغوث اعظم رغنی الله تعالی عندنے بھی اپنے مام مبارک باصیت کیل مُشکلات فرمایا ہے، امام اجل سيّدی

۳۳ المستم لابن أبي شية كتاب المنطه باب ما يدهو به الرحل إذ صلت منه الصالة يرقم ۱۳۹۵ ۱/۱ ۹۲۵ أيضاً التو شل الشندي ص ۵۷ م أيضاً محمع الزوائد كتاب الأدكار، باب ما يقول إذا تفلت الحيرقم ١٠٤٤ ١ ١٠٤١ و قال رواه الطبراني و رحاله ثقات

<sup>-</sup> المعصم الكبير اورمصمع الروائد ش المي كرقبل حرب ذلك في يتحرب ب

۳۳ عمل البوم والليلة لابن السبي، برقم ٥٠٥ آيف مصداً بي يعني، مصد عبد الده بن مسعود، برقم ٢٥٦٦ عن الهدي العمل محمع الزوائد ، كتاب الأدكار، باب م يقول إذا انفلت دايته، برقم ٢٥١٥ ١٧١٠ ١٧٩/١٠٠١٧

### ئذ ریکدا ننجامتعمل میشود نه برمعنی شرقی ست چه نزر ف آنست که آنچه قرش بزرگان می بر مدند رنیا زمی کو بند (۱۷)

لین افظ قرر جووبال منتعمل بولا ب وہ شرع ملی پرتیس ب ( کدوہ ایجاب غیر واجب جو عبدوات مقصودو كجش سے بيلريق تقرب إلى الله بيلكم متى عرفى مراد ب) كو تكرف ب ہے كرجوية ركول كى خدمت يل لے جاتے إلى (رسالد مذور اس) اور شاہ ولى الله تحق مدولا كى تکھتے ایل میر عدد الد معید ثنا وعمد الرحيم فدت مر و مخدوم اللدونة كيمزارشريف كى نوارت كے لئے تعبد لا ان تحريف في الم يح اور رات كوابك ايها وقت آيا كران حالت شي فرمال كر تدوم صاحب جاری شیافت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چھکھانا کھا کے جانا چنا نجہ آپ اور آپ کے ساتھی مزار شريف يورك كي اوري في سب لوك يط كي بدد كيدكرآب كرسب سائل رجيد وخاطر موت، اس وقت ایک مورت مر برطبق رکھے ہوئے آئی جس میں جا ول اور مشافی تھی اور مائی صاحبہ نے کہا میں نے مقت مانی تھی کرمیرا شو مروایس آئے تو میں اس وقت کھا ایکا کر مخدوم القدون مس کے ورب مش بيضفوالون كويريجاؤل كي ماس وفت ووائد جناورش في لا ركويوما كيادورمري أوروهم كد وبال يركوني موجوال كهاف كوتناول فرعة مجتا تجدسب في كهانا كهايد (القاس العارفين بص ٣٢) اور شاہ میں معزیز کوز دوں کا معتب ہیں کہ وہ کھا ؛ جواہام حسن اوراہام تسیس کی تیاز کے لئے یاتے تیں جس پر فاتحہ و روزشر بنے اورقل شریف پڑھتے ہیں وہ تعرک ہوجا تا ہے اس کا کھا ہا بہد اچھا ہے ( فَأُونَى عَزِيزِيهِ ١ ١٤ ) اورا م محل واوي في يربي لكها م كريس أمورم ويد يستى اموات كوفات بي فأتول اورتُر سول اوريْر رونيا زيه ان أند رامركي توني ش يجونك وشرنيل (صراط مستم يم ١٣٠)-اور احاجی اما واقد مهاتر کی عدیدالرحمه فرمات بین طریق نذرونیار قدیم زماندے جاری ای وقت کے الوك الكاركرة بي (اماداله عناق من ١٩) ورقيدا مناذي شفالهد يد مفتى مراحد تعلى تكفي بيل كد معلوم ہونا جائے کہ وام الناس جو وال والله كي غذروني ذكرتے بين الى غذرے مر ولذرشرى نيل ے كدور عباد عد ب بلك مسلمان كا يزرد بي مدفد اورايسال ثواب س جوز ب اورجواز مرحمول كريات ا كي مسران مري ما توسين كلن ومقتضى عن ورئيس كلن اى على عداد ما الله ري والبطرية اوي زكو عمد قدا ورايسال تواب مجم جائے جبيا كدندوم عبدالا حدميوستاني (حفي منو في ١٣٣٧ هـ) آيك سوال کے جواب میں لکتے میں مان لئے کہ سلمان کے حال سے یہ خام ہے کہ وہ تا دسے مراد کلوق کے لتے لا منسل ایتان سے کروہ عم وسے اور عم وسے غیرضدا کے واسطے جا پر تبیش مالیفا مسلمان کی لا ر ے مرادائی کھاور ین بر احد ق کا ہے کو تک مسران کا حال اس باحد برقرید ہے کہ وہ اس مرادم وستنبس ليم بحواله بياش واحدي (قلاح كاراستشر بعت كم تيزيس م ١٠٩٠)

ابوالحن نورالمدّة والدّين على بن يوسف بن جرير في مطعو فى تُدّين مرة و المعريز جن كوامام في رجال من الدين وبين في القراء اورامام جليل جلال الدين سيوطى في "د حسن الحاضرة" على الإهام الأوحد كما ليتى ب نظيراه م، الي كتاب متطاب "مبيئة الدمرار شريف" على محد المانيد مجتدم معتبره سي روايت قره تي تين كه حضور سيدة فوث اعظم رضى الله تعالى عند قرمات بين .

إِذَا مَسَالَتُمُ اللّٰهُ حَاجَةُ فَاسْأَلُونَهُ بِي اللّهُ مَا اللّٰهُ حَاجَةً فَاسْأَلُونَهُ بِي جب الله تعالى سے حاجت کے لئے وع ما گوتو میرا وسلم لے کروعا کروعا کرو ہوں ؟

اور فرماتے میں رضی اللد تعالی عته:

مَنِ اسْتَعَاتَ بِي فِي كُرْيَةٍ، كُشِفَتْ عَنْهُ، وَ مَنْ تَادَانِي بِاسْمِي فِي اسْمِي فِي السَّمِي السَّمِي فِي السَّمِي فِي السَّمِي السَّمِي فِي السَّمِي السَّمِ

جو کسی ہے جینی ش جھے فریا د کرے اس کی ہے جینی ڈور ہواور جو سکتی شریانا م لے کر پکارے و مختی زائل ہو۔

ولله الحمد ، احمان فدا كميريا ادر يركبي وكير يا و الحمد لله ربّ العالمين والله تعالى أعلم

(۳) غیرخدا کے لئے نذرفتہی کی ممالعت ہے اولیائے کرام کے لئے ان کے حیات فل ہری یا واقع طفی شل جونذری کی جاتی ہیں میدند رفتہی خیس عام محاورہ ہے کہ اکار کے حضور جو ہدید بیش کریں اسے نذر کہتے ہیں ، ہا وشاہ نے در ہور کیا اسے نذری کرٹر یں ۔ شاہ رفع الدین صاحب براورمولانا ش دعبد العزیز صاحب نجیزے والوی "رسالۂ نذور" بھی مکھتے ہیں :

١٩٧ - بهجة الأسرار و معدل الأنوار ، ذكر فصل أصحبه و بشراهم ص ١٩٧

٣٥ - وهر معتام برنكم أن كراب فرما إلى أنو سل بي إلى الله غزو حل بي خاجة قعيف له والبهجة الاسرار، ذكر فضل اصحابه و بشراهم ص ١٩٧) من ، جو تص الي حاجت ش الشراع في كار كاه شرير اوسيد لله ال كره وت إدى و

الابيقه في فتاوى العربقه (٥٠) " تصنيف حضوريُرنوراعل حضرت قبلدرض الندتعالي عند، والندت في العلم

( ۱۰۵۰ ۲) فحفلِ میلاداس کانام ہے کہ مسلمانوں کو نلا کر حضور اللہ سی کے فعائل رقع ہے وارکا ہوں میں میں میں اور حضور کی ولادت شریقہ کاؤکر کیا جائے بیات میں اور حقیقت ہے اس مجلس کریم کی ، اب قرح نظیم سے اس کے جواز کا ثیوت لیجئے ، فرہ نا ہے جَدَّتُ آلاؤہ ؛

﴿ لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَ بَعَثَ قِيْهِمُ رَسُولاً مِّنُ اَنْفُسِهِمْ ﴾ الآية (٥١)

ترجمہ: بے شک ضرور اللہ تعالی نے مسلما نوں پر احسان فر ماید کہ ان میں ایک عظمت و الا رسول انہیں میں سے میعوث فر مایا۔

اس آیت کریمہ نے صافی فر ما دیا کہ حضورا قدی ہوئے کی ولدوت تُکہ سیدا یک الی فیمت جلیمہ ہے کہ جس کا اللہ تھا کی مسلمانوں پر احسان جنا تا ہے اور کیوں نہ ہو آ دم و عالم، کری وعرش اعظم ، لوبح محفوظ وقلم سب حضور بی کی ولددت باک کا صدقہ اور طفیل ہے، حضور کی ولادت شاہوتی تو کھے پیدا بی نہ ہوتا ، قرما دیا گیا:

### لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ اللَّمُيَّا (١٥)

۵۰ لاوق افريق م

اهـ آل عمران ۱۶۶/۴

وائل العاديث كما بالمناقب ١٣٠ و١٣٠ بوالدارخ مديد وشق من عما كر وراه م عام منها كورى في المنافعة المنها والمنافعة والمنافعة والمن المنافعة والمنافعة وا

امام الجَلَسِيرِ كَ عِبِدَالْنَى اللَّهِ كَدَلَ مَرْ وَ الْعَبِرُ كُ مِد يَقْدَدُ مِهُ الشَّلَوْ الْحَبِرُ كَ الْعُدَلُ مُ مَد يَقْدَدُ مِهُ الْمُولِياءِ و و من هذا القبيل زيارةُ القبورِ و العبرُّكَ بضرائح الأولياءِ و الصَّالِحِين و النَّذَرُ لهم بتعليق ذلك على مُحصولِ شفاءٍ أو قُدوم غائب فإنَّه مجازٌ عن الصَّنقة على المحادمين بقبورهم كما قال الفقهاء فيمن دفعَ الرَّكاة لفقيرٍ و سمَاها قرضاً صحّ لأنَّ العبرة بالمعنى لا باللَّهظ (٨٤)

این ، ای قبیل ہے ہے زیارات قبور اور مزارات اولیا و شکھا ہے کہ کت لیا اور بیاری شفایا مسافر کے آئے پر اولیائے گزشہ کے لئے منت ماننا کہ مصور دعض ان کے فاومان قبور پر صد تی ہے قبیاء منت ماننا کہ مصور تحض ان کے فاومان قبور پر صد تی ہے قبیاء نے فرمایا ہے کہ فقیر کوز کو قادے اور قرض کا نام لے زکو قادا ہوگئی کہ اعتبار معنی کا ہے ناففا کا۔

كيوں مُضِيم صاحب اب بھى سمجے غزر و نياز فَقَلِي لَيْل بلكه حقيقنا مُحوسَلايں اوليہ بر تعددُ ق بِ اب قرآن عظيم سے ہو چھے تو ہم ہو قرآن دیے شیر کونے دے ہیں کہ ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَجُونِي الْمُنَصَّلِقَيْنَ﴾ (٤١)

ر جمه: ب شك الله بهتر جزاوك كالصدُّ ق كرت والول كو

مسلمانوں کی نیت بہی ہوتی ہا وران کا بہی تم فی ہے کہ ان صدقات ہے دوبدالی مقصو ورکھتے ہیں اور اُن کا تواب اُن اولیائے کرام کی خدمات میں پہنچ تے ہیں ، اب قرآن وحدیث میں جنے نصائل صد قات ما قلدوا ردبوئے ہیں وہ سب از راولیا کو بھی شال اور انہیں آیا ہے کہ مطابق آر آن عظیم میں ہے تھ راولیا کا اقبات ہو گیا ، تنصیل کے مطابق قرآن عظیم می سے غذر اولیا کا اثبات ہو گیا ، تنصیل کے لئے و کھو السبدة

١٥١/٢ - الحديقة الندية الطريقة المحمدية ، ١٥١/٢

AA/AY: Mense \_\_m

لَا غَيْشَ إِلَّا غَيْشُ الْآجِرَةَ فَاعْقِرُ ٱللَّهُمَّ ٱلْأَنْصَارَ وَ الْمُهَاجِرَةِ (٥٤) عيش أو صرف آخرت ي كام يتو أساللدانساراورمهاجرين كويش دا -یا عمد وفرش بچیانا، روشنی او رنگدستون او رفتلف هم کی آرائشون ہے آراستہ کرنا تو بید زينت ہے اور قرما تا ہے جل جلالہ :

> ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةُ اللَّهِ الَّذِي آخُرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾ الآية (٥٥) ترجمه بتم قرما دو کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جوائی نے اپنے بندول کے لئے پیدا قرمانی۔

نیز بیامورفرحت وئر ور بی اورانبیں میں داخل ہے خوشبو لگاما اور گلاب یاشی کرما وغيرهاورالله عروجل قرما تاہے:

> ﴿ قُلُ بِفَصُّلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِدَلِكَ فَلَيَقُرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمًّا يَجْمَعُونَ﴾ (٥٦)

> ترجمه: تم فر ما دو الله كالطل اوراس كى رحمت بى يرجابية كه فوشيال منا تعیل میدان کی دهن دوات سے بہتر ہے۔

او مرمعلوم بوچکا که حضور کی و لا دمت مقدسه بهت بری تعمیت البیم، رحمیت جمیله اور الله كافعل تظيم بإنواس يربية خوشياب مناناحسب فرمان قرآن جائز ومستحب بي شيريي تقتيم كرماتو بيمسمانول كرساته يزواحسان باورفرما تاب جل وعلان

صحيح البخاري، كتاب الحهاد و السير، ياب التحريض عبي القتال، يرقم ٢٨٢٤، و باب حفر الحدلق، يرقم:٢٨٣٥، ٢٢٢/١ و باب البيعة في الحرب أذ لا يفرُّوا الخ برقم: ٢٩٦١، ٢٩٣١، و كتاب مناقب الأنصار، باب دُعاء النبي تَكُ الخ، برقية ٢٧٩٦م ٢٤٨٢/١ و كتاب المغازى، ياب غروة المنتقه برقية ٩٩٠٤٠ ه ١٠ ٤، ٣/٤٤، و كتاب الرقاق، ياب ما حاء في الرقاق الح، يرقم: ١٤ ١٤، ١٤ ٨١٨، و كتاب الأحكام، ياب كيف يُديع الإمامُ النَّاسُ، يرقم: ١٧٢٠ ١٧٢٠ ٢٩٢/٤ 00\_ الأعراف: ١٣/٧ ٢٥ يوس. ١٠١٨٥ . ا محيوب! أكر من تهمين بيدا شكر تاتوجيان بي كونه بناتا -

صلَّى اللَّه تعالى عليه و على خُنفَاتِه من الأنبياء و المُرسَلين و آله و صحبه اجمعين و بارك و سلم

اورخدا کی لعمت کا ذکراورچ جا کرنا اللہ تعالی کومجوب ومرغوب قرماتا ہے، عظمت

﴿ وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَلِثُ ﴾ (٥٣) ترجمه: ابية رب كي نعت كانوب جرج اكروب

تو جمره تعالی قر آن یو ک جی سے تا بت ہوا کہ حضور کی والا دے یا سعا دے کا ذکر اور ح جا كرناء عين مطلوب البي بيونندالجمد

اب اس کے ساتھ مسلمانوں کے ترف بیل بعض اُموراد رزائد ہوتے ہیں مثلاً چند آ دمیوں کا آوازیں الر کرنعت اقدی حضورا قدی ﷺ پڑھناتو بیجی صریث ہے تا ہت ہے كەغرودۇ احزا ب بىل مىحابەئە كرام آدازىي خاكرحضوراقدى 🥞 كى نعت بىس بەشعر يۈھ

نَحَنُ الَّذِينَ بَايَعُوًّا مُحَمَّنا أَيُّنَا أَيْلًا ہم وہ بیں جو محدر سول اللہ ﷺ کے باتھوں یک چکے بیں اس بات پر کہ جاري عمر ميں جب بھي جب و كاموقع بوتوا بني جانيں ناركريں كے۔

اور حضورا قدى ﷺ اينے جا نارول كى جانارك ملاحظة فرما كرخوش بو بوكرجواب فرما

كرتا ان احاديث كي تحت اوم المستب اوم احمد رضا لكهة بين ليني " وم وعالم سب تمهار عظيل میں جم نہ ہوتے تو مطبع وعاصی کوئی نہ ہوتا ، جنت دیا رکس کے لئے موتمی عاور خود جنت دیا را جزائے عالم يُن جَن رِهِمَها معدد وكارية رِها ميحواله تحلي اليقيي مي ٧٣ ۵۳ الشخي ۱۱/۹۴ اورقر ما تاہے:

﴿ وَ مَنْ يُعَظُّمُ حُرُمتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبَّهُ ﴾ (٦٠) ترجمه جو تخض الله کی محرمت د الی چیز دل کی تعظیم کرے تو بیال کے لئے اس کے دب کی بہاں بہتر ہے۔

اور قرما ناہے:

﴿ وَ تُعَرِّرُونَهُ رَ ثُولِةً رُونَهُ ﴿ الآية (١١) ترجمه: بمارے دسول کی تعظیم وتو قیر کرو۔

تعظیم نبوی کا تھم عام ہے سوا اُن باتوں کے جن کی مما بعث کی تصریح شریعت میں آ چى بى جەھىئىلىسى باقى تمام طركى تىنظىم اى صيغة عامدىنغورۇ ۋۇ ۋۇۋۇۋە بىل داخل اوران سب کے جواز وائتباب کی وٹیل ای ہے حاصل تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو''منیو العين" (١٢) و "إقامة القيامة" (٢٦) و "رشاقة الكلام" وغيرها تصانف قدسية حضوريًا نوراعلي حصرت قبله رضي الله تعالى عنه ، والله نعالى علم \_ نيز نعت اقدى حضور مرور عالم الله كے لئے منبر بجيانا فورحفورالدى الله عابت بوديث بل ب: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُضَعُّ لِحَسَّانَ بُن ثَابِتٍ رَصِيَ اللَّهُ عُنَّةً مِنْبُرًا فِي الْمُسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَالِماً يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ ١ أَوْ يُنَافِحُ ، وَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهُ ﴿ " إِنَّ اللَّهَ يُؤْيِّلُهُ حَسَّانَ بِرُوْحِ الْقلعي مَا نَافَحَ أَوْ فَاخْرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ (١٤)

\_7\*

الحدج ۲۰/۲۲ ۲۱ الفتح ۸/۵۸ قراول رشوریه ۱۳۵ ۳۲۹ قراول رشوریه ۳۲۹ \_44

﴿ و تَعَاوَنُوا عَلَى الَّبِرَّ وَ النَّقُوٰى ﴾ الآية (٥٦) ترجمه: نیکی اور پر بیز گاری پر ایک دوسر نے کی مدوکرو۔ گزشدآیت زینت ش ہے:

﴿ وَ الطُّيِّياتِ مِنَ الرِّرُقِ ﴾ الآية (٥٧)

الله في جوياك جيزي بندول ك كهاف ك لخ بيدا قرم كي -ان كاحرام کرنے دالا کون یاس کے واسطے تدا می مسلمانوں کے تہ کر فیداو رسول جل جل کھ و ﷺ کے لئے بُلا ما تو سے بھی جائز ہے، اللہ تعالی قرما تا ہے:

> ﴿ وَ مَنَ أَحُسَنُ قُولًا مِّمَّنَ دَعَآ إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٥٨)

کیا صہ ف قر مایا جاتا ہے اس سے بڑھ کرکس کی بات اچھی جواللہ کی طرف بلاتے با منبر بچیانا ، تیام کرنا نام اقدس سی کو تکھوں سے نگانا تو ظاہرے کہ بدأ موراً مورتظیم ہیں منبر وقیام ش تو فا ہراو را تھو تھے پھو منا بھی ای قبیل ہے ہے جیسے جمرا سود کوبو سدد بنااور اگر قریب نہ جا سکے تو عصامے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اس عصابی کو پُوم لیما ، ہوں ہی مسلمان جابتا ب كدهنوراقدى كانام ياك جومند سے نكلاب أسے يو مع الكھول ے لگائے مگر ایسانیں کرسکیا تو الگوٹھوں ہی کوموٹھ سے لگا کر ایکھوں سے لگا تا ہے تو یہ اُمور أمور يعظيم وأو قيرين الله الأوجل أرمانا ب:

> ﴿ وَ مَنْ يُعَظُّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوبُ ﴾ (١٥) ترجمه: جو شخص الله كي نظافيون كي تعظيم كرے تو بيدولوں كى ير جيز گارى

ک۵∟ الأعراف ۲۲/۲¢ Y/oristali

المن السحدة: ١ ٢٣/٤، ترجم: الى مع ثياده كم كارسه المحى جالله كالرف يراع المريك كر الديم مران مول - (كترالايان)

الحج ٢١/٢٢

سُننَ لَيي داؤد، كتاب الأدب، باب ما عداء في الشِّعر، برقيزه ١٥٠١، ١٧٦/٤ ، أيضاً سُشَى التومدي، كتاب الأدب، باب إنشاء الشِّعر، يرقم: ١٨٤، ٣ ٨١١٨، ٥٦١١٠ أيصاً المستد للإمام أحمله ٢٢/٦ أيصاً نقله البريزي في "مشكاته" في الأدب، باب البيان و الشعر، المصل الثالث، يرقم ٥٠ ١٤٨٠ ٣ على ١٨٨٨ و قال رواه البحاري

رسول الله ﷺ وواس بن الم بت رضى الله تق فى عند كے لئے منجد بي منبر بچها بي وواس بر قيام كر كے منفور كے فضائل بيان كر بيتے يو وشمنوں كا رد كرتے اور حضور فر ماتے بے شك الله تفاتى روح القدس سے صان كى تا ئىد فر ما تا ہے جب تك و درسول الله الله كى طرف سے دفع أغدا

كرك درج إلى حرواه البحاري عن أم المؤمنين الصديقة صلى الله

تعالیٰ علی بعلها و البها و علیها و بارك و سلم والله تعالی أعلم

(٨) مزارات طیبهٔ اولی ئے كرام پرینائے قبرسف سے اب تك معمول ہے، وجمح

عوارا لانوار عجلد تا ادف اللہ ہے:

قد أباح السّلفُ البناء على قُبورِ الفُصلاءِ و العُلماءِ و الأولياءِ يزُورُهم النّاسُ و يستريحُونَ فيه (٦٥)

بے شک سلف نے یز رکوں لینی علماءوا دلیاء کی قبور پر محارت بنائے کو جائز رکھا ہے کہ لوگ اس کی زیارت کرال او راس میں آرام کرلیں۔
یو بین اگر بدن میت کے گر وا گروا پنیش ندبوں او راس سے او پر اگر کی بوتو مشع

نہیں اگر چہتعویذ بھی پاہو، اللہ درسول جل جل أله وصلی القد تعالی عدیدہ سلم نے کہیں اس سے منع نہیں اگر والا جومد می جواز ہےا ہے اتنامی کافی۔

ے میں اور والے جورتی جواز ہے اسے اتفاقی کائی۔ بال جونا جو مز کے بارٹیوت اس کے ذمہ ہے وہ شوت لائے کہ اس سے اللہ جل جل لہ

و رسول صلی اللہ تعالی عدیہ وسلم نے منع فر ہایا ہے اور جو ثبوت نہ دے بھے تو دل سے نئی شریعت گڑھتا خود شارئ بنتا او راللہ جل جلارہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر افتر اکرنا ہے جس بات کواللہ جل جلالہ ورسول علی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ترام نیس فر ہایا ہے ، بیاسے اپنی طرف

ے حرام كہنا ہے حالاتكداللہ مؤ وجل فرما تاہے:

﴿ إِنَّا يُهَا الَّهِينَ امَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ اَشْهَاءَ إِنَّ تُبَدَلُكُمْ تَسُوُّكُمْ عَسُوًّ كُمْ

وَ إِنْ تَسْتَلُوا عَلَهَا جِئِنَ يُتَرَّلُ الْقُواانُ تَبَكَلَّكُمُ \* عَفَا اللَّهُ عَلَهَا \* وَ إِنْ تَسْتَلُوا عَلَهُ اللَّهُ عَلَهَا \* وَ اللَّهُ عَفُورٌ حَلِيْتُهُ ﴿ ١٦)

ترجمہ: اے ایمان والو! نہ پوچھود وہ تنیں کہ اگر ان کا تھم تم پر کھول دیا جائے تو تھہمیں گرا گے اور اگر اس زمانے میں پوچھو کے جب تک قرآن اُرّ رہا ہے تو تم پر کھول دیا جائے گا اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ بخشے والاحلم والاہے۔

کیما صاف ارش و ب کدشر بیت نے جس بات کا ذکر مدفر مایا وہ معافی میں ہے جب تک کلام مجیداً تر رہاتھا احمال تھ کہ معانی پرشا کرنہ ہو کہ کوئی ہو چھتا اُس کے سوال کی وجہ ہے منع قرہ دجاتی اب کہ قرآن کریم اُتر چکا دین کامل ہولیا، اب کوئی نیاتھم آنے کو شدر ہا جتنی ہاتوں کا شریعت نے نہ تھم دیا نہ منع فر مایاء ان کی معافی مقرر ہو چکی جس میں اب تیدیلی نه ہوگی، دہانی کہ اللہ کی معانی پر اعتراض کرتا ہے مردد دے وللہ الحمد او رہمی ایک و کیل تحفیل میلا دو قیام وتقبیل ابہا مین (انگو شھے پُو ہے ) دینر روبدائے محبوبا ب کبریا علیٰ سيديهم وعيبهم الفضلاة والقنااوران تمام مسائل بس جاري وكافي جنهيس وبإبير محض إني زبان زوری سے بدعت وما جائز کہتے ہیں اور پھر بکمال عماری غریب سُتیوں بی سے کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث ہے اس کا جواز ٹابت کروجالانکہ میداد تدھامطالبہ ہے ایکی آیت کر پمدشی عے كەقائىل جواز كوكسى ديىل كى حاجت نبيس أے اتنابى كافى بے كەالقد عبل وعلا ورسول صعى القدعديدوسلم في إسي منع تبين فرماي لبدا يحكم "مت كريمدار شاد عفا الله عنها" عن من واخل اور اُسی ہے اس کا جواز عاصل ہتم جواہے ما جائز کہتے ہوقر مین و صدیث ہے ثیوت لاؤ کہاں منع فر مایا ہے، مگرہم نے تعرضاً مُشجر صاحب کی خاطر ہے بحدہ تعالی قرآن عظیم ہی \_ ان امو ركا جوا زروش ومر بمن كرديه و لله الحمد و الله تعالى أعدم

متنعيبيه بمضير صاحب في مراج الجنيلة "كونسور برنورسيدناغوث اعظم رضي الله

تعالی عند کی تصنیف قرارو ہے کراس کی عیارت پیش کی ہے:

من يعتقد أن محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم الغيب فهر كافر لأن علم الغيب صفة من صفة الله تعالى

قطع نظراس سے کہ بیع رت بھی نعط ہے اور قطع نظراس سے کہ یہاں علم غیب سے علم غیب بالذات مرادے کہ بی خدا کی صفت ہے عطائی علم غیب ہر گز صفیت خدا وندی نہیں بوسكما جو تفل خدا كے لئے عطائي علم غيب مانے وہ قطعة يقيماً كافر مُريد إوراو رمعلوم بو چکا کہ حضور اقدی سرورد و عالم اللہ کوعلم غیب بعطائے اللی حاصل ہے جو تحص کسی مخلوق کے لتے واتی علم غیب مانے كافر ہاورقطع نظراس كےكه بيمبارت بركز جورے لئے ممعر اور منكرين كومفيد تبيل كراس مي جس عم غيب كوخداك صفت بنايد أى كوحضور كے لئے ثابت کرنے کو کافر کہا اور انجی معلوم ہو گیا کہ ذاتی علم غیب ہی صفیت الہید ہے عطائی کوئی صفت بھی اس کے لئے ممکن نہیں ، کہنا تو یہ ہے کہ مید کتاب "مرا ق الحقیقہ" برگز حضور پُر نورسید ما غو ثاعظم رضی القد تعالی عند کی تصنیف ہی تہیں حضور کی طرف اس کی نسبت اِفتر ا ہے سب ے ہیںے ایک پر لے سرے کے حیا دارسیف اٹھی والے شقی نے اس سے استدلال کیا اور اس نے تو تجیب ہی کم ل کیاد وقد پیرسوچی کہاس کے پیشوا البیس ملعون کوبھی ہاد جودا دعائے ''انا حَيْرٌ مِنْهُ ''نه سوجهي ليني ول سے كن يل كر هالو جي سے أن كے صفحات راش اور طبیعت ہے اُن کے مطالع اختر اع کر اوخو دی اللہ جل جذاکہ ورسول صلی اللہ تع کی عبیہ وسلم كى شاك ين تو ين وتنقيص برمشمل ان كى عبارات و حال لواورابل سُقت كم ييشوا ياك عظام قد سُتُ امرارُ ہم کی طرف اُن کا فتر اکر کے سُنیوں سے کبوکہ ویکھوٹہ ہارے عقائد تو ہیا میں اور تمہد رے آقابات کرام اللہ جل جلالہ ورسول صلی اللہ تعالی عدیدوسلم کی شان میں یوں المحت خیال کرتے ہیں تم بھی گنت خیاں کیوں نہیں کرتے اس کا مُفضل ومُشرّ ح بیان کتاب متطاب ايحاث اخيره ورسالة مباركة وماح القهار على كفر الكفار " على الاحقد

ہو۔ کی مضیر صاحب یان کا کوئی بڑا ٹابت کرسکتا ہے کہ یہ کتاب "مری قالحقیقة" حضور کی تصنیف ہے۔ کہ منظم حتیر نے اس سے استن دکیاورا سے حضور پُرنوررضی اللد تعالی عند کی تصنیف بتایا.
تصنیف بتایا،

﴿ قَالَ لَّمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا ﴾ الآية (٦٧)

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى كُينَدَ الْخَاتِنِينَ ﴾ (١٨)

اور حضور تُو شاعظم رضى القدت فى عندائي نُفس كريم كے لئے فر ماتے ہيں: وَ عِرَةِ رَبِّى إِنَّ السَّعَدَآءَ وَ الْأَشْقِيَآءَ لَيُعُرُضُونَ عَلَى، عَيْسِى فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ رواد الإمام الأوحد سيدى بور الدين أبو الحس

على الشطنومي رضي الله تعالىٰ عنه باسناد صحيح (٦٩)

مینی، عزت الی کی تئم بے شک سب سعیدا در شقی میرے سامنے پیش سن عزت اللی کی تئم ہے شک سب سعیدا در شقی میرے سامنے پیش

کے جاتے ہیں میری آنکداوی محفوظ میں ہے۔ نیز قصید و مقد سفر میہ میں فرماتے ہیں:

مُطَوَّتُ إِلَى بِلَاقِ اللَّهِ جَمُعًا لَكَخَوُ دَلَةٍ عَلَى خُكْمِ ابْتَصَالَ (٧٠) ش بميشه عَلَى الاتصال تمام بلاوالبيديون و كمدر بابون بيستايك را أن كا

نیز سلسد عالیہ تفتیند میر کے امام حضرت عزیز ان رضی القد تعالی عند فر و تے ہیں : زمین درنظر این طا گفہ چوں سفر ہُ ایست حضرت خواجہ بہ وہ کچی والدین تفتیند رضی القد تعالی عند بید کلام یا ک نقل کر کے فر و تے :

١٤٥ - البفرة ٢٤٠ مرجمه بجر كرنالاسكويم فرائ وية في بركر تدالا كو مع - ( الزالاهان )

٣٨ - يوسف: ١١/ ٥١ م ترجمة الله وعلوازول كالكرنيس علية وينا \_ ( كنز الاغان)

٢٩ يهجة الأسرار ، ذكر كلمات أخيريه، عن نفسه النخ عن ، ٥

٠٤٠ قصيده عويه مع احتم قادريه ص ٢٨

خود جواب نہ وے علیل تو اپنے بروں سے پوچھ کردیں۔

سرره انحن: ۲۸ د۲۲/۷۲ م

صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کے لئے مان لیے ہم بھی تو بذر ربعہ وہی ہی حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے مان لیے ہم بھی تو بذر ربعہ وہی حضور اقد س صلی علیہ وسلم کے لئے علوم غیب مانے ہیں ، کہتا ہیہ ہے کہ اب خود مُشعیر صدحب حضور اقد س صلی اللہ تعالی عدید وسلم کے لئے جمیع محیوب کی اطلاع مان کراہیے ہی قول سے کا فرہوئے یا نہیں

بے مزہ جہالت:

٣٤ــ صوره آل عمران: ١٧٩/٣

۲۱/۸۱ سرره التکریر، ۲۱/۸۱

عد ۔ کین میکا واکوا کرون شرائکر نہ آئے اوال شروری کی روشی کا کیا گنا ہ۔

و ما مي کوئيم چول رو ک ما شخه ست ــ (۷۱)

مُنھی بی اب ذراائے شیطانی عمر کے فتو سے کی خبر اور دیکھوتم نے کس کس محبوب خدا کو کافر کہد دیا محران کا کیا بگڑاو و کفراُ لٹا تمہارے می گلے کا ہار ہوا، ہمارے آ قاومولی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فریاتے ہیں:

(११) किंदैर्ज हैं के हों अंदें

کفر کو بھی تم سے کتنی محبت ہے، ہر پھر کر تمہدرے بی گلے لگ ہے: ذالک جَرَاءُ اُعْمَاءِ الله

﴿ وَ لَعَلَابُ الْأَخِرَةِ أَكْثِرُ مِ لُوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٧٠)

# مزه دار تناقض:

دُوى تو سے مرجو صفورا قدى صلى القد تعالى عديدوسلم كے لئے علم غيب مانے و و كافر إدر پھر خود بى كہ '' ديتى علوم و قت فوقت بذر بعدوجى بالعثر و ركمل تعييم وسيئے ہیں جمله أمور معيں سے كى بھى آپ كوا طلاع اى قبيل ہے ہے '' ليجئے خود بھى جملہ غيوب كاعلم صفورا قدى

ے۔ مفحات الأنس للمعامی، هن؟ ٢٤ مرجمہ: ال گروه (اولياء) كي تظريش زين ايے ہے جيے وسترخوان اور ام كتے جي كر زين ال گروه كي تطريش اليے ہے اجيما شن كود يكنا

معجم مسمح كتاب الإيمان، ياب يهاد حال إيمان من قال الأخيه المسلم يا كافر، وقم. ١٠٠ ، ٧٩/١ أيضاً صحيح البخاري، كتاب الأدب، ياب من آكفر أخاه يعير تأويل فهو كما قال، يرقم ١٠٠٤، ١٠٠٤ إيضاً المؤط لمالك، كتاب الكلام، ياب ما يكره من الكلام، ١٠٠٤/١/٥٦ أيضاً الموط لمالك، كتاب الكلام، ياب ما يكره من الكلام، ٢٠/١/٥٦ المراب ما حاء قيمن رمي أخاه يكفر، يرقم: ٢٦/٢٠ أيضاً مُنْ المواصى، ٢٠/٢ أيضاً عواله، يوال المعاصى، ٢٠/١٠ المعاصى، ٢٠/١٠ المعاصى، ٢٠/١٠

27 ۔ از مر: ۴۹٪ ۲۰ مترجمہ: ہے شک ہخرے کا عذاب سب سے میڑا، کیاا چھا تھا آگر وہ جائے۔ (کنز الانعان) اپنی ایمان لاتے تکفیب دیکرتے۔(تغییرٹرز ائن احرفان) يُرْ عَدَ يَثُ ثِمْ بِ كَفْرَهَ تَ إِن حَضُورًا لَدَى صَلَى الدَّتَا لَى عَلَيْهُ وَلَكُمْ : إِنَّ اللَّهُ قَلْدُ رَفَعَ لِنَى الدُّنْيَا فَانَّنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ إِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْهَا إِلَى يَوْمَ اللَّهُ قَلْدُ وَلَيْهَا أَنْظُرُ إِلَى كَفَى هَذِهِ جِلْيَانٌ مِنَ اللَّهِ إِلَى يَوْمَ الْفِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفَى هَذِهِ جِلْيَانٌ مِنَ اللَّهِ جَلَيْهُ لِي يَوْمِ الْفِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفَى هَذِهِ جِلْيَانٌ مِنَ اللَّهِ جَلَاهُ لِلنَّهِ يَنْ مَنْ قَيْلِي (٨٦)

أين الله (مرقات شرح مشكاة، كتاب الصلاق بناب المساحد و مواضع الصلاة، الفصل الثاني، برفيد ٢٠٧٥ م ٢ ٠٠٠) اور ي كلي عبد التي محدث داوى لكية في كرحضور في كافرهان " بس ش نے جو کھا آ ہ تول اور زمینوں میں ہے جان لیا" سے بارٹ ہے تمام علوم جز وی وکلی کے عاصل موے اوران كا اور وركرے ساور تقور اللائے اس وال كے متاسب العداستى ويراكيد كريرة الدوسة فرماني " أو كفيذك توى إنواهية الآية " ادراي الى الى الم أنه الهاجم كوتمام آسا نون اور زمینون کا ملک تھیم وکھیں تا کہ ایرا ہم علیہ اسلام وجود ذاہد وصفاحہ اورتو حید کے س تحدیقین کے والوں میں سے ہوجا کیں اوراہ لِ تحقیق نے فرید کے دونوں معاقوں میں فرق ہے الى لئے كوليل عليه الصول فا والسوام في من أول اورز ميتون كالملك ويكمها اور مبيب عديه الصول فاو السلام نے جو پھے آ ماٹوں اور زمینوں میں تق ، ڈاٹ وصفات ، طواہر وبواطن سب و بھی اور میل کو وجوب ذاتی اور وحدت حق کا بقین عکوت آسان وزین و کھنے کے بعد عاصل مواجی کراہل استدرال ادرار باب سلوك دراتون اورطالون كي هاست بادر صيب كوومول والانشداوريقين اول حاصل موا بجرع لم اوراس کے حق تن كوجا عبيرا كرمطاوري ، محدولان اوركيتريون كى شان ب (أشعة النمعات شرح مشكلاء كتاب العبلاله ياب المساحله الفعيل الثانيء ١/ ٢٣٣) ا ورعلامه طبي لكفيته بين كرجديث محمعتي بيه بين كه جس طرح عفر معدا براتيم كوعليه السلام الها ورزمينول كرنملك وكعائر اليسري حضور الله يرتميوب كي درواز يكول ديم (حضور فرما مل) حتى كديش في جان الديجو كيه الله الارامينول بن بجذات معقات بخواجر كنيات مي يكير (شرح الطَّيي على مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة باب المساحد و مواصع المسالاة القصل الثانيء يرقع: ٥٧٢ (٢٩١/٢)

٨ كتابُ الْقِتَ للحافظ بعيم بن حماده ما كان من رسول الله تَكُلُّ من التكثيم و أصحابه من يعلم النح برقم ٢٠ م ٢٠ أيضًا تقريب البعية بترتيب أحاديث الحلياة برقم ١٩٥٠م ٢٠ ١٠ ٢٠ أيضًا جمع الحوامع للسيوطئ، قمدم الأقوال، حرف الهجرة،

حيل رضي الله بعالي عنه (٧٨)

یں نے رب سی وجل کو و یکھ کداس نے اپنی کتب رحمت میرے دوتوں شانوں کے بی میں کھی تو میں نے اس کی شنڈک اپنے سینے میں یا گی تو میں نے اس کی شنڈک اپنے سینے میں یا گی تو میرے لئے ہر چیز میجان لی۔

(رواه الترمذي عرمعادين حبل رضى الله تعالى عه) (٢٩) اورام الترمذي عرصلي الله تعالى عليه ملم:

فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَ ٱلْأَرْضِ رواه الترمذي عن ابن عباس

رضى الله تعالىٰ عنهما (٨٠)

میں نے جان لیا جو یکھ آسا توں اور زمن میں ہے۔(۸۱)

۵۸ سر الترمدي، كتاب تفسر القرآل، باب و من سورة ص، برقم: ۲۲۲ م ۲۲۲، ۲۲۲۴،
 ۲۱۶ آيض المعجم الكبر، ۲۰۹/۲۰

- 44 فل عبد المحق من داوى لكمت بين كر تفور فل كرفي من كري مطوم فل من من كريس بهريز كمنوم فل من المرادر والله من المرادر والله المراد المساحق الفصل القالت، ٢٤٢،١)
- ۸ سُس الدرمي، كتاب الرؤياء باب في رؤية الرب تعالى في النوم، برقم. ١٩٤٤. الله الرب تعالى في النوم، برقم. ١٩٤٤. الله ١٩٤٨. المعتجم الكبير للطبراني، ١٤٤١/٢٥ معاذ بن حبل تكالى أيصاً مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب المساجد و مواضع الصلاة، الفصل الثاني، برقم: ١٤٢/٢٥١٠
- ال کے تھے دائی قاری حتی ایک رضور کے اُلے جی کے مطلب ہے کہ ان انہیں بھی نے جان لیا ایک مطلب ہے کہاں آیوں کے حاصل ہوئے کے میب بھی نے بیسب پھر جان لیا جو آسا تو ل اور زمیموں شی ہے بین اللہ تو لی نے آپ کو جو پھر آسا تو ل اور زمیموں شی فر شیخہ ، اشجار و فیر اما آن تھی م فر ایا ، بید عب آپ کھی کے وسعت علی سے جوالتہ تو لی نے آپ بر کھول دیا ہیں مدا آن جر نے فر میں اور کی تمام کا کات کا علم مرا دے جیس کہ قصد کا تھی المسماوات اسے آساتوں بلکہ کن سے جی اوپر کی تمام کا کات کا علم مرا دے جیس کہ قصد کا محران سے معتقاد ہے اور اگر ارش اس بمحلوم ہو گئی جیس کہ تصور کا تور و در توری کی فیر و بیتا جن پر سب دھیمیں اور کی تیام کی فیر و بیتا جن پر سب زھیمیں اور سے جیس کہ تعنوں کا تور و در توری کی فیر و بیتا جن پر سب زھیمیں اس سے بھی ہو در توری کی فیر و بیتا جن پر سب زھیمیں اسے بھی ہو در توری کی فیر و بیتا جن پر سب زھیمیں

"موا ببلدنية شريف" شرافر ماتے إن

قد اشْتَهَر وانْتَشَرَ أُمرُهُ صلّى الله تعالى عليه وسلم بَيْنَ أَصْحَابِه بِالاطّلاعِ عَلَى الغّيوبِ (٨٦)

یے شک صحابیة کرام میں مشہور ومعروف تھ کہ نبی صلی اللہ تھا کی علیہ وسلم کوغیوں کا علم ہے۔

ای کی شرح زرقانی میں ب:

اصحابُهُ صلّى الله تعالى عليه وسلّم جازِمُون بِاطلاعِه عَلَى الغَيبِ (٨٧)

محابة كرام رضى الله تع لى عنهم يفين كے ساتھ فره يا كرتے تھے كه رسول الله صلى الله نع لى عليه وسلم كوهم فيب ب-

وللدالحمد اوراقوال كثير و"الفيوض الملكيد" بن مل حظه بول، خدا انساف وساقوات بى ارشا دات بدايت كے لئے كافی مين اور مرض تعطب كاعلائ جمادے ماس نيل ۔ والله المعوفی

# تمام صحابه كرام كومُ شجير نے كا فركهد يا:

## "اورندی خلف نے راشد کن (٨٤) نے وندی تا بعین (٥٨) نے "اوام تسطل فی نے

برقم: ٤٨٤ ، ١٣/٢ ع. أيضاً محمع الزوائله كتاب علامات البود، باب إخبار ديك المعمال، المعميات، برقم: ١٤٠٦ ، ١٤٠٨ و قال رواد الطيراني. أيضاً كتر العمال، برقم: ١٧٠/١١ ، ٢١٨٠

یحتی ، (حضور الله نے قرمایی) بے شک انتدائل کی نے میر ہے لئے دنیا فاہر اور منکشف فر بائی ہے اللہ طرح کہ شمل نے جو پکوائل شک ہے سب میا اعاظ کر لیا ایس میں دنیا کی طرف اور جو پکو و نیا بھی تا قیا مت بھوٹے والا ہے ایس کو دیکھ رہا ہوئی ، اس حدیث شریف بٹس اس یا سعد کی طرف اشارہ ہے ۔ نشک آپ بھی نے حقیقت میں دیکھا اس نظر و دیکھتے ہے مواد مرف جا نا لیا جا ہے اس احمال کا رد کھتے ہے مواد مرف جا نا لیا جا ہے اس احمال کا رد کھا گیا گیا جھیجہ دیکھ امراد ہے۔

٨٢ - يم منزان كيته بين رضي الشعتيم ومناجم الجنعين؟!

٨٥ \_ جم مسلمان كهته بين زائمة الله تعالى عليه ١١

٨٦ المواهب الملتية العالمات الثامن المقصل الثانث في إنبائه على بالأنباء العفيهات،
 ٩٢/٢٠ ٩٢/٢

المحمد العلامة الزرقاني على الواهب المنتية المقصد الثامي، الفصل الثانث في إباته
 المحمد المعينات، ١٩٧٠، ١٩٤٠

ما فى السفوات و الأرص إلى يوم القيامة كالثيات قره و فروت العزة جل جلاله في السفوات و الأرص إلى يوم القيامة كالثيات قره و في كرات في حماية في المستفى و كروا على المنظم المنظم الله على ومستفى و كروا على وعلاو صلى النه تعالى عليه وليهم وسلم سب كوكا قر كهدويا - أكا لعندة الله عكى المحافي في والعياد بالله تعالى المشجر في جوايات في سائد الله كياب الكافوا ب جو المحافي في المنظم عيب كن المنظم المنظ

# در بده و منی اور بدز بانی:

مُشیر عجب مخرہ ہے خودی سیّوں کی شکا یت کرتا ہے کہ وہ نجد ہے ، وہروے ، فیر میں مُقالد میں ، نیچر ہیں ، القاب و فطاب سے اخبر رس ذکی واشتہار بازی کرتے ہیں نیز اس پر بھی دھمکا تا ہے کہ اب اگر کس نے بیافظ کے تو وہا مجسٹر میٹ الفیٹ یا کلکٹر المد دیا ہو لیسوہ اور واہ کورنمنٹ و کہ اب اگر کس نے بیافظ کے تو وہا مجسٹر میٹ الفائے گا، خیر اس سے تو ہمیں اور واہ کورنمنٹ سے فریو وکر کے اُسے سرّ اولوائے گا، خیر اس سے تو ہمیں غرض نبیل وہ سے جو جا ہے کروائے گرخوواس کی جرزبانی طاحظہ ہو، غربائے اہلسنت و علی نے اسلام کواس نے فرید گرگر اوگر اوگر صال میصل شہر آشوب، فران حیلہ باز فرید برواز ہر زہ دراز فر قانی میں وغیرہ کے گرخووں میں ہرزہ دراز فرید وار ایلیس خن س وغیرہ کھلے مفتوں میں ہرزہ دراز فرید کا تا ہے مشتول میں میں میں گائیاں وی بیل گر ہمارے درئی عز وجل نے ہمیں ختم فرما دیا ہے :

﴿ وَ إِنْ تَصْبِرُ وَا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَرْمِ ٱلامُورِ ﴾ (٨٨)

# بارگا ورسالت میں مُفتیر کی گستاخی

تمضیر لکھتا ہے مخصوص صفت خالق اور پھر مخلوق بیں بھی جلو ہ گر حلاح کار کیا من خراب کیا، ماللتر اب ورب الا رہاب، چینسبت خاک راہا عالم یاک۔

مُعْجِر نے علم غیب کوتو صل تے کارتغیر ایا اور مدی ڈ اللد! حضور محبوب کبریا سید الانبی صلی اللہ تھ کی علیدہ میں ہا رک اسلم کو دمع بن خراب ' کہنا یا کے لفظ سے تجیر کیا، پھر حضور کی شان اللہ تھ کی علیدہ میں ہم ارک اور جے اگر خراب ' کہنا یا کہ افظ سے تجیر کیا، پھر حضور کی شان میں مدین کا کام ہے۔ ( کنزالا عان ) مدر اللہ کا میں میں کا کام ہے۔ ( کنزالا عان )

یس مٹی مزاب اور فاک کا افظ استعال کی متمام آمت کا جن کے بہشفورا قدی مسی اللہ تعالیٰ عدیدہ سلم کی شان میں اوئی تو بین کرنے والا قطعاء بیفینا کافرومر تر ہے، اُس کی بھورو اس کے بھوروں کی ساتھ مسلمانوں کا ساکوئی برنا و کرما حرام ، اس پر تمام اس کے نکاح ہے فاکری جو رہ اس پر تمام احکام مُر تدین جاری ہو گئے والعیاؤ باللہ تھائی ، مولی عز وجلی تو ہے والعیاؤ باللہ تھائی ، مولی عز وجلی تو ہے والعیاؤ باللہ تھائی ، مولی عز وجلی تو ہے والعیا

# تمضير كىعيارى

مسلم نوامسلمانوا اپنے بیارے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ عنیہ دسلم برقر ہانوا اصل بات سے ہے کہدیو بند یوں و بابول کے طوا غیت اربحہ کنگوری انبٹی نا نوٹو ی تی نوی نے الدجلی وعلا و رسول صلى القد تعانى عديد وسلم كى شان على مخت سخت عنا حيال، كندى كندى وسينيس كيس مضور كوشيطان سے كم علم بتايا ۔ائے چرابليس كے علم كونسور كے علم اقدس ير بره هاي مساف لك شیطان و ملک الملکوت کا حال دیجه کرعلم محیط زمین کالخر عالم کوخلاف نصوص قطعیه کے یا۔ دلیل کفش قباس فاسدہ ہے تا ہت کرنا شرک نہیں تو کوٹ ایمان کا حصہ ہے، شیطان و ملک المككوت كويدوسعت نص ہے تا بت ہوئى چنز عالم كى دسعت علم كۈك نص تطبع ہے كہ جس ہے تمام نصوص کورد کر کے ایک ٹرک ٹابت کرتا ہے۔ دیکھوٹ پرا بین قاطعہ " کنگونی وانبیٹی صفحها ۵ سطر ۲۱ مطبح قاتمی و بوبند حضورا قدس صبی الله تعالی عدیدوسلم کے خاتم اله نبیاء جمعنی آخر الانبياء ہوئے کو جاہوں عوام کا خیال تفہرایا ،حضور کے زمانہ بٹس بلکہ حضور کے بعدیا نبی آئے کوجا مُزاور ختم نبوت میں کچھ خلل ندڑا نے والہ بتایا صاف لکھاعوام کے خیال میں آنو رسول القد صلع (۸۶) کاخاتم ہونا ہا ک معتی ہے کہ آپ کا زواندا نہیں ءس بن کے زمانہ کے بعدا ور آپ سب میں آخر نبی ہیں مگرا تل فہم پر ردشن ہو گا کہ تقدم یہ ناخر زمانے بیس بالذات کچھ فضیلت نهیں ، ویکھو' متخد مرالناس' 'ند کورصفی ۱۳ سطر۵۱ ۔ صاف لکھا <u>بیکداگر ، لفرض بعد زمانہ نبوی</u>

٨٩ - عممسلان كينترين على الله تعالى عليد ملم ١٢

اُن ش بحث كرنے لكتے ہيں ، بھائيو جولوگ الله ورسول كى عورت ير حلے كررے ہيں ان كو مسى فرع فقهى مسلے ميں بحث كاكياحق يهان ايك بات ان كے جواب كوكافى إدرايك ا ييخ بجينے كوا قال بير كرتم لوگ پيلے الله جل و علاور سول صلى الله تعالى عليه وسلم يرا بنا ايمان تو تحيك كراو، ووم بيركهان مسائل بين مخالف وه لوگ بين جن محالله جل وعلا ورسول صلى الله تعالی علیه دسلم بروه که جهر حلے بیں مجران کی س بات کا عتبار، والله الموقق-

و العيادُ باللَّهِ ربِّ العالمين و صلى اللَّه تعالىٰ على خير خَلْقه و قاسم رزقه و عروس مملكتِه سيّدِنا و مولينا محمدٍ و آله و ضحيه و ابنه و جزبه و بارك وسلم و الله تعالى اعلم ..

فقيرا بوالفتح عبيد الرضامحد حشمت على خال قادري رضوى تكصنوي غفرله و البويه دب المولى العزيز القوى

(١) تضديق مفتى أعظم بندعلامه مصطفىٰ القادري البركاتي عليه الرحمه صح الجواب والله تعالى أعلم بالصواب، حرَّرة الفقير مُصْلَقُّ التَّادري البر كاتي عفي عته

(٢) تفيد ين صدرالشر بعيملام جمرامجد على العظمي عليه الرحمه المجواب صحيح والله تعالى أعلم فقيرابوا لعلائدا مجرعلى اعظمى عفى عند

(٣) تفيد لق علامه تحداثين عليه الرحمه

مجيب صاحب في جوساتون سوالون كاجواب ديا ب بالكل سح ب والله أعلم بالصواب ، داقم آثم محداش ائن مولوى محدمتعود

(٤٧) تفيد يق علامه خارا حرعليه الرحمه

هَذَا هُو الحقّ و أحقُّ أن يُقُتَدى بِهِ و خلاقُه مردودٌ، و اللَّه تعالىٰ أعلم فأراح عفاالثدعت

صلع (٠١) بھی کوئی نی بیدا ہوتو پحر بھی خاتمیت محدی میں پکھفر ق نہ آئے گا، دیکھو" تخدیر الناس'' پذکورصفحہ ۲۸ سطر کے (۹۱)حضور اقدس صلی اللہ نقالی علیہ وسلم کے علم غیب کو بچوں يا گلوں جا توروں كى حشل بتايا صاف لكھا آپ كى ذات مقدسه يرعلم غيب كا حكم كيا جانا اگر بقول زید سیح ہوتو درما فت طلب مدام ہے کہاس غیب ہے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غيبيه مراوين تواس مين حضوري كي كيا تحصيص ب ايباعكم غيب توزيد وعمر وبلكه برصبي ( بير ) ومجنون (اگل ) بلكه جمع حيوانات و بهائم كے لئے بھی حاصل ہے۔ويھو" حفظ الا نمان" (۶۶) اشرفعلی تفا نوی مطبع انتظامی کانپوره بار دوم صفحه ۸ سطر۵اه میدو ه اقوال ملعو نه بین که جن پر علائے عرب وجم مفتیان حل وحرم نے ان کے قاملین بریام بنام فتوی کفر دیا، صاف فرما دیا: مَنْ شَكَّ فِي كُفُرِهِ وَ عَذَابِهِ فَقَد كَفَرَ (٢٣)

جوان میں کسی کے اقوال پر مطلع ہو کرائے کافر نہ جانے یا اس کے کفر ين شك كرے فود كافر ب-(١٤)

و ہا بیاں ،عیار نجد یا نِ خا مکارا ٹی مید ہا تھی چھیا تے اور فرعی مسائل مجلس میلا و، قیام ، غداء ونذ را دلیاء، تقبیل ابها مین وغیرہ میں چھیڑ کرتے اور بھولے مسلمان وھو کے میں آگر

- بم مسلمان كہتے ہيں صلى اللہ تھائی عليہ وسلم
- تخذيرا لناس مفيه ١٣ رسار ١٩ مطيوعه دا والاشاعت مكماتي

  - ويَحِيِّ الدولة المكية "و"حسام الحرمين"
- قاضي هماش أنفح من أحمع العلماء أن شاتم النبي 🍓 المُتنفِّص له كفر و الوعيد حار عليه يعذابِ اللَّه له، و حُكمُه عِندَ الْأَنَّةِ الْفَتَلَّ، و مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِم وَ عَنْدِيهِ كَفْرَ (كتاب الشفا يتعريف حقوق سيئنا المصطفى كا القسم الرابع الباب الأول في بيان ما هو في حله الله ص ٢٧٠)

يعتى علاء آمت كالى باعد يراها عب كمثاتم في فق آب في سنتيم كرت والا كافرب اوراس براشدتھائی کے دانے کی وعید جاری ہاور آمی مصطفی اللے کے زور کے اس کا عمران ہے اورجس نے اس کے تفراد بعذاب ش شک کیادہ ( مجس ) کافر ہے۔

# مآخذومراجع

- الاستيمان، للقرطبي، الإمام أبي عمر يوسف بن عبدالله (١٣٦٣م) ، مطبع
   مصطفى محمد، مصر
- أشعة اللمعات (شرح مشكاة)، لللهلوى، الشيخ عبد الحق بن سيف الدين الحنفي (ت ١٠٥٢هـ) ، مكتبة نورية رضوية، سكهر
- الإصابة في معرفة الصحابة، للعسقلاني، الإسام أحمدان حجر (ت ۱۵۲هـ)، مطبع مصبطقي محمد مصر
- إماد المثناق، للتهانوى، المولوى أشرف على، كتب خانه شرف
   الرشيد، شهاه كوت
- أتفاس العاوفين، للتعلوى، الشّاه ولى الله بن شاه عبدالوحيم
   (ت٢١١١ه)، كتب خانه حالى مشتاق أحمد، ملتان
- براهین قاطعة للگنگوهی، والأنبیشهی، مطبوع درمطبع بلالے واقع سادهور، والمشهرالمولوی محمدیتحیٰ مدرس فی المدرسة مظاهر عملوم، سهارنفور
- بهجه الأصوار ومعنن الأنوارفي مناقب القطب الرّباني، الشيخ الإمام عبدالقادر الجيلاني، للشطنوفي، الإمام نور النين أبي الحسن على بن يوسف (ت٣١ ا ٤٥)، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٣ هـ ٢٠٠٢م
- ٨. پياض واحدی، للشپومشانی، المخدوم عبدالواحد الحنقی (٣٣٢٥م)، مخطوط مصور
  - تجلى اليقين، للإمام أحمد الرّضا بن نقى على خان الحنفى (ت ١٣٢٠ م)،
    - ١٠ تحلير العامى المانوتوى المولوى قاسم دار الإشاعة ، كراتشى
- تفسير خزائن العرفان، لصنر الأفاضل، السينم ممنتهم اللين المراد آبادى
   الحنفى (٣١٤ م)، المكتبة الرضوية ، كراتشى

- ۱۳. تقریب البغیة بترتیب أحادیث الحلیة، للهیشمی و العسقلاتی ألفه الحافظ نورالدین علی بن لبی بكر(ت ۱۸۰۵)، و گمة الحافظ لبی الفضل أحمد بن بحر (ت ۱۵۲ه)، تحقیق محمد حسن محمد حسن إسماعیل دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولی ۱۳۲۱ هـ ۹۹۹ م
- ۱۳. الشوسل و أحكامه وأتواعه، للاتصارى، الشيخ محمدهابدالسندى (ت ١٣٥٥ هـ)، تحقيق أبي عبدالله محمدجان بن عبدالله التعيمي، المكتبة المجددية التعيمية، الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ. ٢٠٠٤م
- السنة بركات رضاء الهند الطبعة الأولى ١٣٢٢ هـ ١ ٥٠٠ م
- الجامع الصغير، للسيوطى، الحافظ جلال المنين بن أبي بكر الشافعى
   (ت ا ا ا اهر) مع شرحه فيض القلير، دار الكتب العلمية، بيروت ١٢٢١هـ.
   ١٠٠١م
- الحمع الجوامع، للسيوطى، الحافظ جالال الدين بن أبى بكر
   (ت ا ا ٩٥)، تعليق خالد عسنالقشاح شبل دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢١ هـ ٢٠٠٠م
- الحليقة الحلية (شرح الطريقة المحملية)، للنابلسي، الإمام عبدالغني الحنفي (ت١٢٣) عندالغني المحتبة فاروقية المساور
  - حفظ الإيمان، للتهانوى المولوى أشرف على، كتب خانه مجيئية، ملتان
- ۴٠. سُنَن ابن ماجة، للإمام أبى عبدالله بن يزيدالقزويني (ت٢٢٣هـ)
   ١٤٥١هـ)، تحقيق محمود محمود حسن نضار، دار الكتب العلمية،
   بيروت، الطبعة الأولى ١٣١٩هـ ١٩٩٨م
- ١٦. سُنَن أبى داود، للإمام أبى داودسليمان بن أشعث(ت ١٥٠ه)، تعليق عزت

- پريس، سهارنيور
- عمل اليوم والليلة لابن السّني، أبي بكر أحمدبن محمد بن إسحاق الدّينوري(ت٣١٣هـ)، تحقيق عبدالقادر أحمدعطا، دار المعرفة ، بيروت، PP716- P2P14
- عمل اليوم والليلة، للنسائي، الإمام أبي عبدالرحمان أحمدبن شعيب (ت٣٠٤)، تعليق مركز للحلمات الأبحاث التقافية، مؤسسة الكتب التَقافية، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٠٨ هـ ١٩٨٩ م
- فتاوي الريقه للإمام أحمد الرّضا بن نقى على خان الحنفي (ت ١٣٢٠ م)، نوري كتب خانه لاهور
- فتاوى وضوية (مع التخريج)، للإمام أحمد الرضا بن نقى على خان الحنفي(ت ١٣٨٠ه)، رضا فاؤنديشن، لاهور
- قتاوى عزيزية للكهلوى، الشّاه عبدالعزيز بن الشّاه ولى الله (ت۲۳۹ه)، مجتبائی دهلسی
- فلاح كا راسته شريعت كر آئينے ميں، للتعيمى، المفتى محمد أحمد بن محمد مبارك النقشبندي التتوى ضياء الذين يبلى كيشنز كراتشي
- قصيغه غوثية للقطب الرباني الشيخ عبدالقادر الجيلاتيء سبزواري پیلی کیشنز، کراتشی
- كته الشفابتعريف حقوق المصطفى النام للقاضي أبي الفضل عياض المحصبي المالكي (ت ١٩٥٥هـ)، داراحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٣ هـ٣٠٠١م
- كتاب الفيدن، للمروزى، الحافظ نعيم بن حمادالخزاعي (ت٢٩٩ه)، تحقيق أحمدعيني، دارالغدالجديد، القاهرة، الطبعة الأوثى 2771 a-Y++14
- كتوالإيمان في ترجمة القرآن، للإمام أحمد الرضا بن نقى على خان الحنفي (ت ١٣٣٠ه)، المكتبة الرضوية، كراتشي

- عبيداللقاس و عادل السيد، دارابن حزم، ببروت، الطبعة الأولى A1716-2914
- سُتَن التوملي الإمام أبي عيسلي محملين عيسلي الترمذي (ت ٢٥٢٥)، دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢١ هـ ٠٠٠٠
- شُقَن الكاومي، للإمام أبي محمد عبنالله بن عبنالرحمن (ت ٢٥٥هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ا ٢٣ اهـ ٩ ٩ ٩ ١ م
- السُّتُن الكيوى للنِّمائي ، الإمام أبي عبدالرحمْن أحمدبن شعيب (ت٣٠٣٥) وار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١١٣١هـ ١٩٩١م
- شرح الطيبي (على مشكاة المصابيح) المسمّى كاشف عن حقائق السّن، للطيبي، الإمام شرف اللين الحسين بن محمد(ت٣٣٥هـ)، تعليق أبو عهد الله محمد على سمك دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى١٣٢٢هـ ١٠٠١م
- شوح العلامة الورقاتي (على المواهب اللدنية)، للإمام محمد بن عبدالساقي (ت ۱۲۲ ا د)، ضبطه محمدين عبدالعزيز الخالدي، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولمي 1 1 1 1 2 - 4 9 1 م
- هو العدالحق في الاستغاثة سيدالخلق النُّبيُّ ، للنبهاني، القاضي يوسف بن إسماعيل (ت ١٣٥٠ هـ)، ضبطه الشيخ عبدالوارث محمد على، مركز أهل السنّة بركات رضاء الهند، الطبعة الأولى ١٣٢٥ هـ ٢٠٠٠م
- صحيح ابن خزيمة، للإمام أبي بكرمحمدبن إسحاق السلمي النيسابوري(ت ا ٣١٥)، تحقيق الدكتور محمممصطفالي الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثَّالثة ١٣٢٢ ا ١٠٠٣م
- صحيح البخاوى للإمام أبي عبدالله محمنين إسماعيل الجعفي (ت ٢٥١ه)، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٠هـ ١٩٩م
- صحيح معلوه للإمام أبي الحسين مسلوبن حجّاج القُشيرى (ت ١٢١ه)
- صواط مستقيم، للدّهلوي، إسماعيل القنيل، (١٢٣١)، همدود

- 5+++1\_ A1774
- المعجم الصغير، للطبراني، للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد
   (ت٣١٠هـ)دارالكتب العلمية، بيروت
- ۵۳. المعجم الكبير الطبراني، لإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد (ت٣٢٠هـ)، تحقيق حمدي عبدالمجيد، داراحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٢٢هـ هـ ٢٠٠٢م
- ۵۳. الموطأ، للإمام مالك بن أنس (ت 20 اهـ) رواية يحيى بن يحي، دار احياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٣١٨ هـ ١٩٩٥م
- ۵۵. المواهب اللّغنيّة بالمنح المحمّنيّة، للقسطلاتي، الشيخ أحمدبن محمدرت ٩٢٣ هـ)، تعليق مامون بن محى النين الجنان، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٣١١ هـ/١٩٩٩م
- ۵۲ تقحات الإنس، للجامي، العلامة نور الدين عبدالرحض بن أحمد
   (ت۸۹۸هـ)، مطبع منشي نول كشور

- ٣٢. كترافعال في سُنَن الأقوال والأفعال، للهندى، العلامة على المتقى بن حسام الذين (ت ٩٤٥هـ)، تحقيق محمودهمر اللمياطي، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٢٣هـ ٢٠٠١م
- مجمع بحاو الأنواو، للبَهاني، القاضى يوسف بن إسماعيل
   (ت•١٣٥٠هـ)، مطبع منشى نول كشور
- ٣٣, مجمع الزوائدومنبع الفوائد، للهيثمى، الحافظ نور اللين على بن أبى بكر(ت٤٠٨هـ)، تحقيق محمد عبدالقادر أحمدعطا، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢١هـ-٢٠٠٠م
- ٣٦. مرقاة المفاتيح (شرح مشكاة المصابيح)، للقارى ، الإمام على بن سلطان محمد الحنفى(ت ١١٠١ه)، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٢هـ ١٠٠٩م
- المستفرك على الضعيعين، للحاكم، أبي عبدالله محمدين عبدالله النيسابوريزت ٢٠٠٥هـ)، دارالمعرفه، بيروت، ٢٢٥ هـ ٢٠٠٩م
- ٣٤. مستد أيى عواقة للإمام أبى عوافة يعقوب بن إسحاق الأسفراستينى
   (ت٢ ١٣٥)، دارالمعرفة بيروت
- ٣٨. مستد أبي يعلى، الإمام أبي يعلى أحمد بن على الموصلى (٣٠٠٥)، تحقيق
  الشيخ خليل مامون شيحا، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢١هـ.
   ٢٥٠٥م
- 79. المستد، للشيباني، الإمام أحمد بن حنبل (ت ١ ٣١هـ)، المكتب الإسلامي، يروت
- ه. مشكاة المصابيح، للتبريزى، ولى الدين أبى عبدالله محمد بن عبدالله المحليب (ت ١ ٣١٥هـ)، تحقيق الشيخ جمال عيتانى، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٣هـ ١٣٠٠م
- المصنّف لابن أبي شيئة، الإمام أبي بكر عبدالله بن محمد العبسي الكوفي
   (ت ٢٣٥هـ)، تحقيق محمد عوّامة، المجلس العلمي، بيروت، الطبعة الأولى